

اسطوری فکر و فلسفه (اُردوشاعری میں)

# اسطوری فکر وفلسفه (اُردوشاعری میں)

ڈاکٹر سیدیجیٰ نشیط

ناشر أصول پېلى كىشنز ، پونە © جمله حقوق محفوظ

: اسطورى فكروفلفه

نام كتاب

(أردوشاعرى ميس)

: وْاكْرُسْيِّد كِينُ نَشْيِط

نام مصنف

24، "كاشانه"، كل كاؤں 203 445

مصنف كاية

ضلع ابوت محل (مهاراشر) Cell.: 9421771417

2008:

س طباعت

۵ \*\* :

تعدادإشاعت

IAP :

صفحات

۲۲۰ / رو لے

قيت

: مدنی گرافتس، یونے (26122855)

كېيوز كمپوزنگ

: پر بھات پر نٹنگ ورکس، پونے

طابع

: اصول پېلې کيشنز، يونه

تاثر

: ١- 24، "كاشانه"، كل كاوَل 203 445 :

ملے کے پتے

ضلع ابوت محل (مباراشر) Cell.: 9421771417

٢- مدني كرافحس، شاپ نمبر٥، انامخ بلدنگ،

سوموار پیٹی، پونے - 110 411

#### Ustoori Fikr-o-Falsafa

(Urdu Shairi Mein)

Author

Dr. Syed Yahya Nasheet

Price: Rs. 220

2008

Pages: 184

ا المام

U-U-U

### فهرست

|      | تقريظ يوفيسر قمرريس                                 | -    |
|------|-----------------------------------------------------|------|
| r    | تعارف (جهانِ دیگر کی دریافت) سلیم شن <sub>راو</sub> | Qr.  |
| 4    | تميي                                                | _=   |
| 19   | مذ ب اور شاعری                                      | -4   |
| rA.  | ہندوئی اساطیر                                       | -0   |
| ۷٩   | سكى اساطير                                          | _4   |
| 19   | بدهاماطير                                           | _4   |
|      | نفرانی اساطیر                                       | _^   |
| 1+10 | اسلامی اساطیر                                       |      |
| 119  | يېودي اساطير                                        |      |
| 1179 | شارىي                                               |      |
|      | الف) كتابيات                                        |      |
| 141  |                                                     |      |
| IAV  | رج المقد (7)                                        |      |
| 14.  |                                                     | P.). |

# عرضِ ناشر

وانشوران ارتکار کی روشی دکھائی دیتی ہے۔ اور جو تقدیس علم اور تطبیر قلم کی آبروکی ہر قیمت پر دانشوران ارتکار کی روشی دکھائی دیتی ہے۔ اور جو تقدیس علم اور تطبیر قلم کی آبروکی ہر قیمت پر حفاظت اپنا فریضہ سیجھتے ہیں۔ جامع العلومی کی نعمت اگر قول وفعل میں میسانیت کی لازوال سعادت ہے ہم رشتہ ہوجائے تو انسانیت کا اپنی بقا اور فروغ پر ایمان مضبوط ہوجا تا ہے۔ یہ ہمر جو فی زمانہ خواص تک میں تیزی سے روبہ زوال ہے، یکی نشیط کے لیے روز مرہ کا ممل ہے اور ان کے باقیات الصالحات ہونے کی دلیل بھی۔

زیر نظر کتاب 'اسطوری فکر و فلفہ (اردو شاعری میں) ' ڈاکٹر سیّد یکی نشیط کے کتابی سلسلۃ الذہب کی چھٹی کڑی ہے جس کے تانے بانے ہزاروں سال پر پھیلے نہ ہی اعتقادات اور اُن سے بجو سے جم تہذیبی ،تدنی اور ثقافتی زاویوں اور رویوں سے بجو سے بین بیایک لاسکی نظام ہے جو از لی سچائیوں کی مسلسل تجدید کاری میں مصروف کار ہے اور ہر دَور میں مختلف النوع ہے جو از لی سچائیوں کی مسلسل تجدید کاری میں مصروف کار ہے اور ہر دَور میں مختلف النوع فنکاروں کو اپنی نشاۃ الثانیہ کا وسیلہ بناتا رہتا ہے۔شاعری غالبًا اُن وسائل میں سب سے حسین اور فطرت انسانی سے ہم رنگ وسیلہ ہے۔

'اسطوری فکر و فلسفہ (اُردوشاعری میں)' ایک ایسے شخص کے وسیع مطالعہ اور مرتکز ذہن و نظر کا خوب سیرت مجموعہ افکار ہے جو اپنے اپروچ (Approach) میں یو نیورسل ہے۔ وہ تفوق اور تمیز کے ہیر پھیر میں نہیں پڑتا اور شعری واسطوں سے اعتقادی جڑوں تک پہنچنا چاہتا ہے۔ فلاہر ہے عموماً متصادم اور شاذ مماثل اعتقادی تہذیبی، تمدنی اور ثقافتی دھاروں کے اس بزاروں صفحات پر تھیلے گنجینہ کفظ و معنی کی تلاش، جنجو اور شخیق ایک ایسا مرحلہ شوق ہے جو مراقباتی ریاضت اور مجاہدت چاہتا ہے۔ اس میں تاریخ، مذہب، فلسفہ، منطق جس خوب سیرتی مراقباتی ریاضت اور مجاہدت چاہتا ہے۔ اس میں تاریخ، مذہب، فلسفہ، منطق جس خوب سیرتی سے مجتمع ہیں وہ فقط پڑھنے اور محظوظ ہونے سے تعلق رکھتا ہے۔

اُصول پلی کیشنز صحتندروایت کا قائل ہونے کے ساتھ ساتھ روایت کی اجتبادانہ توسیع کا بھی حامی اور علمبردار ہے۔ ہم نے اس اجتباد کی بنیاد مکنہ اور مزعومہ فتو وَں سے بے نیازی بلکہ بیزاری پررکھی ہے۔

> وہ معتقد تھا مگر ہر حصار سے باہر میں منجرف تھا مگر حدِ انحراف میں تھا (رشیدا قِارَ)

مثتاق مدنى

کم جوان ۲۰۰۸ء

## تقريظ

پروفیسر قمر رئیس

واکٹر سید بیلی خطط کی علمی تحریریں قدیم و جدید علوم کی روشنی سے بہرہ ور ہوتی ہیں، اور شایدای لیے وہ ہر ذہن کے لوگوں کو اپل کرتی ہیں۔ زیر نظر تصنیف میں انھوں نے اسلامی، یہودی، نصرانی اور ہندوستانی مذاہب و اساطیر کے ان اثرات کا جائزہ لیا ہے جو انھیں اُردو شاعری کے سرمایہ میں نظرا ہے۔خصوصاً ہندو مذہب، سکھ مذہب اور اسلامی ونصرانی عقائد سے اثر پذیری کا احاط انھوں نے خوبی سے کیا ہے۔ دینی تصورات کے ساتھ ڈاکٹر کیلی نے اسطوری واقعات اور کہانیوں کے اثرات کی نشان وہی بھی کی ہے۔ مختلف میاحث کے دوران انھوں نے ادب میں دینی عقائد اور ماورائی فکر کی معنویت پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ ان کے ول میں تمام نداہب کا احترام ہے اور ان کا خیال ہے کہ دینی یا ندہبی جنتیت نے ہر دور میں ادبِ عالیہ کی تخلیق میں اہم کردار اوا کیا ہے۔ قدیم یونانی اور ہندوستانی اوب کے شاہکاروں سے لے کر عصر حاضرتک انھوں نے اپنے اس موقف کو استدلال اور مثالوں سے واضح کیا ہے۔ ان کے اس خیال میں بھی سچائی کا جو ہر نظر آتا ہے کہ مذہبی صحائف اور اعلیٰ درجے کے ادبی فن یاروں كا سرچشمه الهام عى ہے۔ ادب، آرث عى نہيں سارى انسانى تہذيب كے ارتقاميں وہ اس كى كارفر مائي ديكھتے ہيں۔ اس پر اسرار قوت الہام يا القا كوشخصى يا غيرشخصى نظرية توحيديا مابعد الطبعي قو توں سے وابستہ کرنا ایسے سوالات ہیں جو بحث طلب رہے ہیں اور جن پر گفتگو کے دروازے ابھی کھلے ہیں۔

ڈاکٹر محمہ عزیر اور بعض دوسرے اہل علم نے بھی اس طرح کے موضوعات پر لکھا ہے لیکن ڈاکٹر بچی کے رویے میں زیادہ کشادگی اور تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ ان کے اس مطالعے سے اُردو زبان کی وسعت کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔

## جهان دیگر کی در یافت

سليم شنراد

ہر زبان کی ایک ثقافت ہوتی ہے اورزبان پر ثقافت کی تاثیر آفرینی ایک فطری امر ب- فكر و فلفه، اخلاق وندبب اور معيشت ومعاشرت وغيره كا رشته ثقافت اور اس مين اظہار خیال کا ذریعہ بننے والی زبان (یازبانوں) سے اس قدر پریتی کا حامل ہوتاہے کہ زبان کے بغیر ان ثقافتی عوامل کے وجود کا تصور ہی ممکن نہیں۔ چوں کہ اُردو نے ہندوستانی ثقافت میں جنم لیاہے اس کیے دوسری بہت ی ہندوستانی زبانوں کی طرح اُردو کے ثقافتی تناظر میں ہندوستانیت کی موجود کی ناگزیر ہے۔ ای بنا پر ثقافت کے توسط سے ہندی فکر و فلفہ، ہندوستانی نداہب اور اخلا قیات اور ہندوانہ طرز حیات کے مختلف اور متنوع رنگوں سے اُردو زبان کے تاثر پذیر ہونے کو ایک نمایاں عمرانی مظہر قرار دیا جاسکتا ہے۔ بے شک أردو کوعربی فاری یا ایرانی السانی، ثقافتی عوامل نے خوب خوب متاثر کیا ہے لیکن ہندوستانی (ہندو، بدھی، جینی اور بھکتی وادی) افکار وتصورات ہے بھی اُردو تہذیب وثقافت اور اُردو شعر و ادب کا دامن مالا مال نظر آتا ہے۔ اس میں رستم و اسفندیار کی داستانوں کے ساتھ کرشن و ارجن کی گاتھا ئیں بھی موجود ہیں، شیریں ولیلی کی محبوبانہ دلنوازیوں کے ساتھ شکنتلا اور رادھا کے والہانہ عشق کا بیان بھی قارئین کے لیے نفسی طمانیت کا سامان بنتاہ۔ یوسف وزلیخا اور سلیمان وبلقیس بی نہیں رام اور سیتنا اور کرشن اور رادها بھی اُردو شاعری اور قصہ گوئی میں اپنی اسطوری جلوہ سامانیوں کے جلو میں فکر وشعور کو گونا گوں معنویتوں ہے روثن کرتے آ رہے ہیں۔ گویا اُردو کے ثقافتی منظرنا ہے ے ایک ایے ہمہ گیر اسطوری نظام کی تفکیل ہوئی ہے جس میں مختلف فلسفیانہ، ندہبی اور افسانیاتی تصورات کا واضح طور پر ارتکاز ہونا نظر آتا ہے۔

مختلف ثقافتوں میں اسطوری افکار وتصورات اور ان ثقافتوں کی اسطوری روایات کے

کوئی تعلق نہیں۔ اسرائیلیات کے نام سے جو روایات یونانی، روی فلسفوں اور ہند۔ارائی تصوف کے توسط سے اسلامی ثقافت میں درآئی ہیں، ان کی حیثیت و یومالائی خرافات سے کم نہیں۔مصنف موصوف نے اُردوشاعری کی بعض اصناف میں ان روایات کی تحقیق وتفیش کی اورشعری اظہار میں ان کی معنویتوں پر قابل قدر تخاطبہ تیار کھیا ہے۔

اساطیریا دیومالا کی ماہیت، ان کی ندہی اور ساجی اہمیت اور شعریاتی مظہر کی حیثیت ہے ان کی گفتلی و معنوی افاویت پر ڈاکٹر نشیط نے جس عرق ریزی سے خیال آرائی کی ہے، وہ انھیں نہ صرف ایک ادبی محقق بلکہ بشریات کے قدیم و جدید تصورات کے عارف اور ان تصورات پر عالمانہ اظہار خیال کرنے والے متعلم کی طرح بھی سامنے لاتی ہے۔ عالمانہ اظہار خیال تو خیر اس تصنیف کا طرح اجتاز ہے ہی، اس کی متانت مجری فضا میں جو دیومالائی شاعرانہ رنگا رنگی، اس کی متانت مجری فضا میں جو دیومالائی شاعرانہ رنگا رنگی، اس طیر سے متعلق حوالوں میں پیش کیے گئے اشعار نے چید اکی ہے، وہ تصنیف کی جمالیاتی اساطیر سے متعلق حوالوں میں پیش کیے گئے اشعار نے چید اکی ہے، وہ تصنیف کی جمالیاتی افادیت میں اضافے کا باعث بن گئی ہے۔

ہماری اوبی تحقید میں اوب اور مذہب کا رشتہ ہر زمانے میں موضوع بحث رہاہے۔ ڈاکٹر تشیط کا تحقیقی متن ای رشتے پر بحث سے اپنے معروضات کا آغاز کرتا ہے اور اسطوری قکر وفلف کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالتے ہوئے اُردو زبان کے نقافتی منظرنامے میں ہندوستانی صنمیات کی قکری اور فنی افادیت کو اجا گر کرتا ہے۔ اس ذیل میں ہندوستانی (ہندو، برهی، جینی) صنمیات کی فکری اور فنی افادیت کو اجا گر کرتا ہے۔ اس ذیل میں ہندوستانی (ہندو، برهی، جینی) اور مشرق وسطی سے ظہور کرنے والے ( بیبودیت، نصرانیت اور اسلام ) ندا ہب کے حوالوں سے اُردو شاعری میں برتے گئے تمثیلی علامتی ویوبالائی تصورات کو مصنف نے قدیم وجدید اصفوری فکر کوسلے کل، بیجبتی اور انسانی اخوت اصفاف شعریں دریافت کیا اور انسانی اخوت کو برخصاوا دینے والے عامل کی طرح متعارف کرایا ہے۔

ڈاکٹر نشط کے تحقیقی متن کی اساس چوں کہ مشرقی دیومالائی فکر اور بعض مشرقی نداہب کی ثقافتی روایات پر ہے اس لیے دیومالائی واقعات وکردار کا تعارف و تذکرہ ان کے مضامین کا لازمہ بن گیا ہے۔ اس عمل میں تشریح تضیر کے ضروری ہونے کے باوجود وہ اکثر مقامات پر اسطوری قکر بھی افظ و معنی، کردار و عمل اور تخیل و حقیقت کی بحث ہے دامن بچاگئے ہیں جس کی طرف انھیں متوجہ ہونا چاہے تھا۔ بہر حال اُردو ثقافت کے حوالے ہے انھوں نے اسطوری قکر و فلنف کی افہام و تغییم بھی جو کاوٹن کی ہے عصری، اسانی، فلنفیانہ مطالعات بھی اس کی ابھیت ہے انکار نہیں کیا جا جا سکتیا۔ وہ زبانوں (اُردو اور مراشی) کے تقابلی تنقیدی و سپلین کے ماہر ہیں۔ اس شجعہ بھی اُردو کے ثقافتی بشریاتی مطالعات پر مشمل ان کی گزشتہ تصانف عصری ادبی معاشرے ہے داد و تحسین حاصل کر چکی ہیں۔ زیر نظر تصنیف کو انہی مطالعات سے تسلسل کا حصہ معاشرے ہے داد و تحسین حاصل کر چکی ہیں۔ زیر نظر تصنیف کو انہی مطالعات سے تسلسل کا حصہ انھوں نے اپنا موضوع بنایا اور اسانی تقابل کی بجائے بین نہ بھی فکری تطابق و مخالف میں انھوں نے مین نہ بھی فکری تطابق و مخالف میں انھوں نے مان اُردو ہے میں دو اور دو شاعری کے تناظر میں چیش کیا ہے۔ خلاہر ہے کہ یہاں انھوں نے سرف اُردو ہے مون کا بہ نظر غائر مطالعہ کیا اور اپنی تقابلی تعقیدی بھیے ہے کو بروئ کار لاکر رشیا نی اور اسلوری روایات کا بید جائزہ فیش کیا ہے۔ متعاقی تقدلی اور اسلوری روایات کا بید جائزہ فیش کیا ہے۔ متعاتی تقدلی اور اپنی تقابلی تعقیدی بھیے ہے کو بروئ کار لاکر روایات کا بید جائزہ فیش کیا ہے۔

امید ہے کہ زبان وادب سے مخصوص اظہاری ڈسپلن میں دلچیسی رکھنے والے ارباب نظر اس تصنیف سے حسب تو فیق استفادہ کرسیس گے۔

けんしきーハーきりしけ

ندہب ہر زمائے میں اوب کے لیے سرچشد الہام رہا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بیشتر ادب نے ای کے زیر سایہ اپنی قوت نموکو آ زمایا ہے۔ دوسرے معنوں میں ہم یوں بھی کہہ سے اوب کے این کہ ندجب کی گود ہی میں آکٹر و میشتر فن و ادب پروان چڑھے اور اس سے متاثر ہوئے۔ اوب پر ندجب کی گود ہی میں آگر اس جو یالواسط یا با واسط ہر دوطرح سے پڑے اور ان ہی اور ان ہی سے اور ان ہی جہوں سے آ شنا ہوئی۔

بشریات کے نقطہ نظر سے بنی اوع انسان نے جینے بھی معقدانہ الصورات کی تھکیل کی ہاں تمام الصورات میں سب سے زیادہ ہمہ گیر نصور خدہب ہی کا رہا ہے۔ چنانچہ دور مقیق سے ان تمام انسانیت خدہب سے جڑی رہی ہے اور الاغرجیت کے اصرار پر بظاہر خبی امور پر پابندیاں عاکدرہی ہوں لیکن عقاکہ باطنہ میں تد بب ضرور جلوہ گر رہا ہے اور کیوں خبری امور پر پابندیاں عاکدرہی ہوں لیکن عقاکہ باطنہ میں تد بب ضرور جلوہ گر رہا ہے اور اور کیوں ضرور نمو پاتا ہے۔ یہ عقیدت کا ایسا منع ہے جو کسی طرح بھی خشک نہیں ہوتا اور اپنے بائے صرور نمو پاتا ہے۔ یہ عقیدت کا ایسا منع ہے جو کسی طرح بھی خشک نہیں ہوتا اور اپنے بائے والوں اور نہ مانے والوں کو فیض یاب کرتا چلا جاتا ہے۔ قد بب ایسا عقیدہ ہے جو دل و دماغ دونوں کو اپیل کرتا ہے۔ اس کی شاہ راہ پر دونوں کا سفر سرائج و سہل ہے۔ انسانی زندگی میں اتنا مستعمل اور عوای معاملات میں ایسا درخوں کا سفر سرائج و سہل ہوئے و تعریف و تعبیر میں مستعمل اور عوای معاملات میں ایسا درخوں کی شرح کی جد جو دانسان کے تمام شعبۂ حیات سے مربوط ہوئے کے باوجود آئی تک اختلاف آ را رہی ہیں اور انسان کے تمام شعبۂ حیات سے مربوط ہوئے کے باوجود اس کا تصور بردامبیم اور غیر داضح رہا ہے۔

ند بہ تا حال "انسان کے احسام پیچارگی اور کسی قوت اعلیٰ کے آگے خود سپردگی" کو کہا گیا ہے۔ آ دی کے اندر قدرت نے خوف و خواہش کی جبلتیں ودیعت کی ہیں۔ ان بی کے زیر اثر نفسیاتی طور پر وہ سود و زیال کا خوگر ہوا اور تحفیظ و مختصیل کے لیے وہ ایسی قوت کی استعانت كاطالب مواجو دافع اور نافع ب- آدى كے بياحساسات اور جذبات تحفظات لاشعورى کا جزو بن گئے تو وہ ہرایسی چیز کواپنا نافع و ضارتشلیم کرنے لگا جس ہے مادی زندگی میں اے گفع و نقصان کا سابقہ پڑا۔ بھی تجربہ ماقبل تاریخ کے آ دی کے لیے مظاہر بری کا سب بنا۔ چنانچه ای بنیاد بر دهرتی، آسان، سورج و سیارگان اور بهار اور دریا کی برستش کی جانے گئی۔ زمین کی قوت نمو و افزائش کو دیکھ کرا' دھرتی ماتا'' کے تصور نے جنم لیا اور انسان اس کی پوجا (عباوت) كرف لكار" وهرتى مال كالصور چونكه آدى كى طبعى زندگى سے مربوط تما اس ليے سارے عالم کے انسانوں کے درمیان اس کی تروج وتشهیر ہوئی۔ دنیا کا قدیم ترین مجمہ جو آ سٹریا میں دستیاب ہوا تھا وہ ایک عورت کا تھا جوا بنے ہاتھوں سے پہتانوں کو دہا کر دودھ نکال ر بی ہے۔ ایسے مجتبے اور بھی کئی ممالک میں محکمۃ آٹار قدیمہ کو ملے ہیں۔ بید دیوی کہیں ' ماور فطرت' متصور کی جاتی رہی ہے، کہیں 'دھرتی مال'۔عراق میں 'نینا' (ملکۂ جبال) بھی ای قشم کی دیوی تھی۔ عریانیت کو چھیانے کے لیے بعد میں اس دیوی کے باتھوں میں أبلتے ہوئے یانی کا لوثا و کھایا گیا۔ پدری نظام میں سے دایوی، دایونا کی شکل میں پوجی جانے گلی اور نینا سے اس کا نام بدل كراايا ركه ديا كيا۔ اس ديوتا كے باتھوں ميں ياني أيلتے ہوئے دولوٹے وكھائے جانے لگے۔ تبدیلی تندن کے مطابق دیوی دیوتاؤں کا پیصور ای طرح بدایا رہا۔

کریٹ کی قدیم ترین تہذیب جس کے آثارہ ۱۹۳۰ ق مے لے کر ۱۱۰۰ ق م مک کے اور ۱۱۰۰ ق م مک کے است کے است کا تھا۔ قدیم بونان میں آگ ، اور خطرت کا تصور کیہاڑی ملکہ کا تھا۔ قدیم بونان میں آگ ، آم الارض کی صورت میں بورگی جاتی تھی۔ ہندوستان میں کراکرتی اور درگا کے بارے میں کھیک بی تصور پایا جاتا ہے۔ غرض کہ قدیم تھرن انسانی میں دھرتی ماں کے بارے میں میسال مقائد دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں پائی جانے والی میسانیت کوالیک جانب تہذیبی روابط کا اثر مانا جاسکتا ہے، (حالا تکہ اس قدیم دور میں سفر کی دشوار بول کے بیش نظر بیط می طور پر ناممکن سا نظر جاسکتا ہے، (حالا تکہ اس قدیم دور میں سفر کی دشوار بول کے بیش نظر بیط میں طور پر ناممکن سا نظر اس کی وجہ گردانا جاسکتا ہے۔ (حال مما تک کو بھی اس کی وجہ گردانا جاسکتا ہے۔

أمباتی نظام جب رفته رفته ابوی (پرری) نظام میں تبدیل ہونے رگا اور عورت کے بالقائل سان میں مرد کے تفوق کو شلیم کیا جانے لگا تو دیوتاؤں کے درجات میں بھی فرق آگیا۔ چنانچہ بھنان میں اجو پیٹرا، آسریلیا کے قدیم پنانچہ بھنان میں اجو پیٹرا، آسریلیا کے قدیم باشعدوں کے دیوتا ابائی (بنانے والا)، تاروآ اور ابانا ، افر ابی قبیلی از کرا کا دیوتا انام جوگ باشعدوں کے دیوتا ابائی (بنانے والا)، تاروآ اور ابانا ، افر ابی قبیلی از کرا کا دیوتا انام جوگ رابان کا دیوتا )، تیوگ موا، ماکوا قبیلہ کا افریک وشن ، بابلیوں کا اشاس، امریک کو دیوتا )، جوگ قوم کا دیوتا ، فلیقیوں کا اوا گن ، قدیم امریک کا ادائیق اسیریا تیوں کا اسیریا تیوں کا اوا گن ، قدیم امریک کی ادائیق قوم کا دیوتا اور ان کا دیوتا کا میان ہود کا مورید دیوتا اور قوم سبا کا شمس و بوتا ہے تمام مرد دیوتا کا کی شکل میں پوجے جانے لگے۔شس مورد یوتا کا میطریقہ قدیم زمانے ساک شمس و بوتا ہے تمام مرد دیوتا کا کی شکل میں پوجے جانے والی کیسا نیت برائر جاری ہے اور ان میں پائی جانے والی کیسا نیت برت والیمیز ہے۔

میں وقر کی پرسٹی کے ساتھ دیگر سیارگان فلک کی بھی پرسٹی کے آثار قدیم انسانی قبائل میں پائے گئے۔ چنانچہ سیارہ زخل کو مبندہ عیسائی اور رومیوں کے بیباں پوچنے کی روایت تاریخ اور ساجیات میں ل جاتی ہے۔ عراق کی بابلی تہذیب میں سات سیاروں کی پوجا کے لیے ایک سوچھین فٹ کا سات منزلہ مندر نبارسپ (مندر ہفت سیارگان) کے نام سے مشہور تنا۔ سب سے او پی منزل سین د بیتا لیعن قمر کی تھی۔ اس کے بعد بندری پی پیلی منزلیس عظارہ (ینو و د بیتا)، مریخ (زگل د بیتا)، مریخ (زگل د بیتا)، مشتری (مردوک د بیتا) اور زخل (بیننٹ د بیتا) وغیرہ ساروں کے د بیتاؤں کے نام منسوب تھیں۔ جاپان کی قدیم تو بیس قطب تارے کی پیشش کرتی رہی ہیں۔ چین کے بادشاہ نے جاپان کو دائی تھی ن ایعنی آ قاب کی قطب تارے کی پیشش کرتی رہی ہیں۔ چین کے بادشاہ نے جاپان کو دائی تھی ن ایعنی آ قاب کی ناموں میں نیون کی باشش کے د بھان نے کئی زمین کی پرسٹی کے د بھان نے کئی د بیتاؤں کو دبئی کی پرسٹی کے د بھان نے کئی د بیتاؤں کو دبئی کو ن کا لاحقہ لگایا جاتا ہے۔ اس طرح سیارگان فلک کی پرسٹی کے د بھان نے کئی د بیتاؤں کو دبئی کے د بھان کی دوایتیں منسوب کردی گئیں۔ یہ روایتیں د بیتاؤں فلک کی پرسٹی کے د بھان کی دوایتیں جی دو ہے کہ آئی بھی بندہ نہ بھی جو ایک طرح سے اسطوری فکر کی حامل تھیں، نہ بہ سے جوز دی گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ آئی بھی بیارگان فلک کی معلق کی روایتیں اور داستانیں بندہ نہ بہ کا حصہ بنی ہوئی ہیں۔

سیارگان فلک کی طرح زمین پر موجود بہاڑ، دریا، درخت وغیرہ جیسے مظاہر کی پرستش کے آثار بھی قدیم قبائلی خداجب میں پائے جاتے ہیں۔ قدیم انسان کے لیے بہاڑ قدرت کا عظیم کرشمہ تھا۔ اس کی بلندی اورطول وعرض کی جیبت ناکی سے انسان متحیر ومتعجب ہوا کرتا تھا۔ اس کی تسخیر ناتواں انسان کے لیے ناممکن تھی۔ ای لیے اس کے آگے اپنے کو بے بس پاکر انسان اس کی پرستش کرنے لگا اوراہے تقارس کی نگاہ ہے و یکھنے لگا۔ چنا نچہ بہاڑوں کی تقاریس انسان اس کی پرستش کرنے لگا اوراہے تقارس کی نگاہ ہے و یکھنے لگا۔ چنا نچہ بہاڑوں کی تقاریس کو کئی غداجب میں سلیم کیا گیا ہے۔ ہندوؤں کے یہاں میروڈ اورا کیلاش پروت میبودن کے یہاں موروڈ بالی اور سمیری قوم کے یہاں کرساک کراڈ، یہاں نصیبون کا اورائی کا اورائی کو طور کا بالی اور سمیری قوم کے یہاں کھرساک کراڈ، یونانیوں کا 'اوپس' ، ایرانیوں کا 'البرز' ، چینیوں کا 'کوئن لوگئ اور مسلمانوں کے یہاں 'میروڈ بہاڑ کی 'رنگ' بینائے جائے ہیں۔ ہندوؤں کے یہاں 'میروڈ بہاڑ کی 'رنگ' بنائے جائے ایس۔ ہندوؤں کے یہاں 'میروڈ بہاڑ کی 'رنگ' بنائے جائے اور 'گووروشن' بہاڑ کو کرشن جی کا اپنی چینگیا پر آٹھا لینے کی روایتیں پائی جاتی ہیں۔ ہندوؤں کے یہاں 'میروڈ بہاڑ کی 'رنگ' بنائے جائے اور 'گووروشن' بہاڑ کو کرشن جی کا اپنی چینگیا پر آٹھا لینے کی روایتیں پائی جاتی ہیں۔ ہندے کی روایتیں پائی جاتے ہیں۔ ہندوؤں کے دورائی کی جاتے ہیں۔ ہندوؤں کے دورائی کی جاتے ہیں۔ ہندوؤں کے دورائی جاتے ہیں۔ ہندوؤں کی دورائی کی دورائی کی کی دورائی کی کی ای کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی کی دورائی کی دورائی

یباڑوں کے ساتھ ہی قدیم انسان نے دریاؤں کو بھی اپنا معبود مان ایا تھا۔ ان سے ہونے والے نفع و نقصان کو جب اس نے محسوس کیا اور ان کی طاقت کے سامنے اے اپنی نا توانی کا احساس ہوا تو ان کی پرستش کو اس نے اپنا شعار بنالیا۔ تدن انسان کے دور اوّل میں دریا انسانوں سے قریب ترین مظہر قوت تھا۔ آ دی کی زندگی کی بے شار ضرور تیں اس سے بوری ہوجاتی تھیں۔اس کی طغیانی ہے آ دمی کونقصان بھی بہت اُٹھانے پڑتے تھے۔ان ذاتی تجربات نے آ دی کو دریا کی پیش کرنے پر آ مادہ کرالیا اور انھیں دیوتاؤں کی شکل میں پوجا جانے لگا۔مصر میں دریائے نیل کو ہائی دیوتا کی صورت میں پوجا جاتا، ہندوستان میں وریائے سرسوتی ویوی کی شکل میں پوجی جاتی ہے اور گنگا جمنا کو تقدی کی نگاہ ہے دیکھا جاتا ہے۔ عراق میں وجلہ وفرات بھی اسلای عبد سے قبل تک یو ہے گئے یا انھیں تقدس حاصل رہا۔ چین میں 'ہوا گ ہو' کو آج بھی خطرہ چین شلیم کیا جاتا ہے اور خوف و ہراس کی وجہ سے اس کو یہ نگاہ تقدیں دیکھا جاتا ہے۔ ان دریاؤں کو قربانیاں بھی پیش کی جاتی رہی ہیں۔ دریائے نیل میں تو حضرت عمر کے دور تک ہر سال ایک دو شیزہ کو جھینٹ چڑھانے کی روایت رہی تھی۔ آ یہ نے اس فتیج اور بربريت آميز روايت كاخاتمه كرايا تهاء درياؤل عصمتعلق بيروايتي رفته رفته شهب كاجزو بنتي منتس ادرايك زمانه بعدانحين مذبهي نقذى حاصل بوكيا-

۔ درخت، آگ اور ہوا جیسے مظاہر بھی پوج جانے کی مثالیں علم الاقوام میں ہل جاتی ہیں۔ بہری قوم کے یہاں شجرة البہت کا تصور تھا تو ہندوستان میں سوم ورکش کو مقدی باتا جاتا تھا۔ ای رجان کے زیراثر ہمارے یہاں آج بھی پیپل اور برگد کے درخت پوج جاتے ہیں۔ گزشتہ ذمانے میں تو لا کیوں کا تکاح درختوں سے کردیے کا رواج بھی رہا تھا۔ درختوں ہیں۔ گزشتہ ذمانے میں تو لا کیوں کا تکاح درختوں سے متعلق ہندوستان میں اسطوری قربھی رہی ہے کہ یہ جنوں، بھوتوں اور شہیدوں کے مسکن ہوتے ہیں۔ چنانچے درختوں سے بھوتوں کی کہانیاں اور داستا نیل ہندوستان کی بھوتے ہیں۔ چنانچے درختوں سے بھوتوں کے لئے رہنے کی گئی کہانیاں اور داستا نیل ہندوستان کی مختلف زبانوں میں پائی جاتی ہیں۔ بیعت رضوان جس درخت کے نیچے کی گئی تھی اسے حضرت مختلف زبانوں میں پائی جاتی ہیں۔ بیعت رضوان جس درخت کے نیچے کی گئی تھی اسے کڑا دیا تھا کہ مشرک پنیخ نہ پائے ، لیکن شجرطو بی کے متعلق آج بھی اکثر مسلمانوں کے دلوں میں زم گوشہ پایا جاتا ہے۔ یہود یوں کے یہاں 'شجرة الحیاۃ' اور عیسائیوں کے یہاں ' کرمس فری' بھی ای قبیل کے خیالی درخت ہیں۔

بعض ممالک میں آگ اور ہوا کے دیوتاؤں کے متعلق بھی محیر العقول روایتیں پائی جاتی ہیں۔ آگ چونک عناصر اربعہ میں شار کی جاتی ہے اس لیے سورج کو اس کی علامت کی صورت میں آگ چونک عناصر اربعہ میں شار کی جاتی ہے اس لیے سورج کو اس کی علامت کی صورت میں بوخ جاتا ہے۔ زردشتوں کے یہاں تو مندروں میں آگ کو کوجھی سردنییں ہونے دیا جاتا۔ براوران وطن کے یہاں آگ کو پوجا جاتا ہے اور وابو دیوتا کی شکل میں ہنومان اور ورون دیوتا وال کومقدس مانا جاتا ہے۔

قدیم نداہب میں حیوان پری کی بھی روایت ربی ہے۔ چنانچے عہد بنتی میں گہر لیے سے
لے کرشیر اور ہاتھی تک پوج گئے ہیں۔ ہندو ندہب میں مجھل۔ کچھوا، خنسز پر اور شیرِ زکو وشنو
د ایوتا کے اوتار کے روب میں تعلیم کیا گیا ہے۔ شالی امریکہ میں اور خوا قوم اپنے حیوانی معبود کو
اور می مصر میں کم وہیش سوا دو ہزار معبود پوج جاتے تھے اور ہر د بوتا ایک خاص
جانور سے بہچانا جاتا تھا۔ مثلاً ہوری د بوتا کی علامت 'باز'، 'آئی سس' د بوی کی علامت گائے،

'رانوت' دیوی کو مانپ کی شکل میں پوجا جاتا تھا تو مرک دیوتا کے لیے ' پھو کی پوجا کی جاتی سے ۔ فرض کہ قدیم مصر میں ' گیریلا ہے لے کر ' گدھ اور ' گدھ ' تک کو تقدس حاصل تھا۔ سانپ کو بوج کی روایت آج تک چلی آ رہی ہے۔ جنوبی امریکہ میں پایا جانے والا ' کوکل کان بعنی گفتی وارسانپ بجل کے دیوتا کی حیثیت ہے پوجا جاتا تھا۔ یونان میں سانپ مقل کی دیوی اسمین ' اورصحت وشفا کے دیوتا ' استانا چین' کی علامت تھا۔ بنی اسرائیل سونے کے پھڑے اور سانپ کی برستش کرتے تھے۔ ہندو فد بہ بی کا علامت تھا۔ بنی اسرائیل سونے کے پھڑے اور سانپ کی برستش کرتے تھے۔ ہندو فد بہ بی آج بھی اہتمام کے ساتھ ناگ پوجا کرنے کے سانپ کی برستش کرتے تھے۔ ہندو فد بہ بی آج بھی اہتمام کے ساتھ ناگ پوجا کرنے سے لیے بارش کے موسم میں ایک تہوار منایا جاتا ہے۔

مندرجه بالانتمام مظاہر فطرت سے آ دی کا سابقہ قدیم زمانے سے رہا اور فلوئے عقیدت اورخوف وخثیت کے زیر اثر انھیں پوجنے لگا۔خواہش وخوف کی انسانی جبلت ساری انسانیت میں ایک جیسی ہوتی ہے، اس لیے ان عناصرِ فطرت کو پوجنے کے عالمی تصور میں مکسانیت پائی جاتی ہے۔ البتہ وہ قومیں جو ایک دوسرے کی تبذیب سے متاثر ہوئیں یا دوسروں کو متاثر کیا ان کے یہاں عبادتوں میں تطابق تبذیبی ارتباط کا متیجہ ہوسکتا ہے۔ مظاہر فطرت سے وابطنی اور ان سے عقیدت اور وحشت کی وجہ سے رفتہ رفتہ ذہن انسانی میں ان کا تعبدانہ تصور تشکیل یا تا كيا- يدتصورات كبيل فرجب سے جڑ مكے اور كبيل انبى تصورات سے قديم فداجب بنے۔اس طرح ہر دوطرف سے میدد یومالائی تصورات اسی غرب بی سے جڑے ہوئے دکھائی دیے ہیں۔ لمب ك اعدريد ويومالاني تصورات ورآئ كى أيك وجدروح كا اعشاف بهى راى ب- عبد علیق میں انسان نے اپنے خاندان میں بچوں کو پیدا ہوتے اور عزیزوں کو مرتے وے اپنی آ تکھوں سے ویکھا تو اسے روح کی ماہیت کاعلم ہوا۔ پھر مدفون لوگوں کو اس نے خواب میں ویکھا تو ان کی برگزیدگی کا خیال اس کے قلب و ذہن میں نمو پانے لگا اور وهیرے وطرے انسان اسلاف بری کی جانب مائل ہوا۔ اسلاف بری میں عقیدت کے غلونے و ایتاؤل کے تصور کوجم ویا۔ روم کے ایک وانشور ایوبی میری کے مطابق و بیتا اینے زمانے میں بادشاہ تھے مگر لوگ انھیں خدا سمجھنے گلے۔مفسرین قرآن اور محدثین کے نزدیک تو عرب میں بہت جانے والے وُ رَ اُ سواع ، اینوٹ الیموق اور انصر دیوتا اپنے وقت کے معزز افراد ہے۔
ای طرح الات و مناة اور العزیٰ کوعرب اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ بہرحال! یہ ویوتا تجسیم بشری میں بت بناکر بوج جاتے تھے۔ اس طرح خوابوں کی دنیا میں دکھائی دیے والے مرحومین کے تین عظیمت نے انھیں ویوتا بنا دیا اور لوگوں نے ان افوی قد سیاک بت بنا کر انھیں بوجنا شروع کردیا۔

ماہرین علم الاقوام (عمرانیات) کا قیاس ہے کہ انسان ابتداء أخدائے واحدی کو مانیا تھا کیکن اپنی زندگی میں وہ تواتر کے ساتھ رنج ومحن اور مسرت و شاد مانی کے دور ہے گز را تو ایک 'اُن دیکھے خدا' کے علاوہ بھی دوسری طاقتوں پر اعتماد کرنے لگا۔ نیتجتّا وحدت کو اس نے عمویت، ستلیث و اربع غرض که بردهاتے بردهاتے بزاروں میں منتقل کردیا اور بجائے ایک خدا کے سيكرول كى يستش كرنے لگا۔ ساتھ ہى ان سے الى عجيب وغربيب صفات جوڑ دى كئيں جو فوق الانساني بي نهيس فوق الفطرت بهي تھيں۔ اسلام كي تعليمات نے البته ديگر خداؤں كي نفي كر كے ضدائے واحد کی عبادت کی طرف عوام الناس کے اذبان کوموڑا جو غیر مرکی ہے اور ہماری بینائی اے دیکھ نہیں علق۔ ای لیے اسلام کے ماننے والوں کے یہاں خدا کبھی بجسیم بشری میں یوجا نہیں گیا اور نہ شرک کی طرف ان کا رجحان رہا۔ اسلام میں خدا کے متعلق تو حید خالص ہی کے عقیدے کو تفویت ملی۔ البتہ رسولوں اور بزرگانِ اُمت کے متعلق ضعف ایمانی اور غلو سے عقیدت كى وجد سے بعض اليي روايتي واخل اسلام كردي كئيں جو اسلام كے قطعي منافي ہيں۔ براق كي شعیب بنانا اور 'ؤلڈل' کی گھوڑے سے پچھ علاحدہ تصویر بنانا اس کی بین مثالیں ہیں۔ بزرگوں کے خارق عادات اور کرامت نما واقعات میں غلو برت کر ان کے مراتب کورسولوں ہے بڑھ کر بنانا وغیرہ ای قبیل کے افکار و رجمانات ہیں جو شعبۂ ایمانیات میں کہیں جگہ نہیں یا کتے۔ عوام الناس عقیدت کے تحت انھیں تعلیم کرتی ہیں جنص ندہیات میں نہیں اساطیریات کے فانے میں رکھا جاسکتا ہے۔

مندرجه بالاتمام عقائد انساني كالتجزيه كيا جائة تو درج ذيل سَائح برآيد بوسكة بين يعني

قدرت نے ودیعت کی ہوئی جہتوں کی وجہ سے انسان کے لاشعور میں مافوق الفطری اور فوق الفطری اور فوق الانسانی طاقتوں کا ہیولی تیار ہوا اور جب بیاجمائی شعور بن گیا تو ساج میں ان طاقتوں کو دیوتاؤں کے خداؤں کے نام پر قابل پرستش گردانا گیا۔ انسان کی جہتوں اور ان کی مناسبت سے تفکیل پائی دیومالائی طاقتوں کوہم یوں منظم کر سکتے ہیں۔

| ويومالائي علامتين | = 6/8                      | بيلتين  |    |
|-------------------|----------------------------|---------|----|
| آ -اني ديوتا      | ر بنج وغم ، تكليف، پريثاني | فوف     | () |
| فضائى ويوتا       | مسرت،خوشی، کامرانی         | خوائش م | (r |
| ارضی د بیتا       | مجوری، بے بی، در ماندگی    | استعانت | (r |

مثلیث کا بیاتصور قدیم زمانے سے برابر چلا آرہا ہے اور لاشعور کے تخفظات کا بیا ایک حصد بن چکا ہے۔ اردوشاعری میں آسان حصد بن چکا ہے۔ اس تصور کے اثرات اوب بربھی مرتبم ہوئے ہیں۔ اُردوشاعری میں آسان کو ظالم، ہواؤں کو پیامبر مسرت اور زمین کو مادر کیمتی سجھنے کی روایت ای تنگیشی فکر کا حصد ہے۔

ندہب سے جڑے محولۂ بالانصورات کے بعض عناصر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو عقل سے زیادہ دل اقبل کرتا ہے۔ تعقل کی گذرگاہ یہاں مسدود ہوجاتی ہے اور فہم و ادراک درماندہ ومتحیر دکھائی دیتے ہیں۔ ندہب کو مانے والی نسل کا اجتماعی شعور، وفور جذبات کے تحت ان عناصر کے تینی عقیدت میں وصل جاتا ہے اور عقیدت کا یہ سلسلہ صدیوں تک دراز ہوجاتا ہے تو وہ عناصر ندہیہ اساطیر کی شکل افتیار کر لیتے ہیں۔ اساطیر عموماً فلوئے عقیدت کی بیداوار ہوتے ہیں۔ اساطیر عموماً فلوئے عقیدت کی بیداوار ہوتے ہیں۔ اساطیر عموماً فلوئے عقیدت کی بیداوار ہوتے ہیں۔ اساطیر عموماً فلوئے مقیدت کی بیداوار ہوتے ہیں۔ تاریخی آثار، جغرافیائی حالات، تدن و تہذیب، شافت و معاشرت اور زبان و ادب کے اثرات کی وجہ سے نسلاً بعد نسل ان کی ماہیت مشخکم ہوجاتی ہے۔

ماہرین نے مختلف انداز میں اساطیر کی تعریف کی ہے۔ فریزر کے نزدیک اساطیر سے مراد وہ دیومالا (جن میں) فقدیم رسومات کی یاد محفوظ رہتی ہے۔ بہت می قوموں کی بإضابط عمراد کی مرگرمیوں سے اس کا واسطہ ہے۔ یہ سرگرمیاں بہت سے گہرے جذباتی تشویق کا متیجہ متحمراری سرگرمیوں سے اس کا واسطہ ہے۔ یہ سرگرمیاں بہت سے گہرے جذباتی تشویق کا متیجہ متحمدات کا متیجہ سے سرگرمیاں بہت سے گہرے جو یکھیالوگوں کے ساتھ

ہاران بی الیم کہانیوں کو اساطیر کہتا ہے جوقد یم زمانے سے سینہ بسینہ چلی آری ہیں ،
جن میں نسلی عقائد قد بمہ سموے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور کارل یونگ تو اساطیر کوالیمی آری ٹائیس
قرار دیتا ہے جو افراد کے اجتماعی حافظے یا اجتماعی لاشعور میں زمانے سے محفوظ چلے آتے ہیں۔
ان سے تفکیل پائے ہوئے تخیلی واقعات محض تخیل کی کارفر مائی نہ جوکر انسانی زندگی یعنی اس کے افکار، زبان و اوب، ند ہب، تہذیب، تاریخ و جغرافیہ غرض تمام شعبوں کی اثر آفری کا متیجہ ہوتے ہیں۔

اساطیر کے لیے ہمارے یہاں 'دیوبالا' کی اصطلاح بھی رائے ہے۔ عربی زبان وادب میں 'خرافات' کی اصطلاح بھی ای قبیل کی چیز ہے۔ عرب میں 'خرافات' کہا جاتا ہے۔ اُردو میں آج کی جاتی ہے جس کی جاتی ہے جس کی ہے سرو یا ادر بعید ازعقل باتوں کو خرافات' کہا جاتا ہے۔ اُردو میں آج بھی 'خرافات' کا لفظ لایعنی باتوں کے لیے ہی مستعمل ہے۔ دجال کے متعلق تمیم الداری ہے مروی احادیث میں خود رسول اکرم نے خراف کی نشاندہی امہات الموسین کو کی تھی۔ ہمرکیف! میتھ ہو یا دیوبالا، اساطیر ہو یا خرافات، معنی ومفہوم کے لحاظ سے باہم مشترک ہیں اوران کا دبط بالعموم غد ہب ہی سے رہتا ہے۔ اس لیے جہال اساطیر کا ذکر ہوگا غد ہب کا وخل وہال لاز ما بالعموم غد ہب ہی سے رہتا ہے۔ اس لیے جہال اساطیر کی تفہیم کرای نہیں سکتے۔ ہاں! یہ حقیقت اپنی جگہ رہے گا۔ غد ہب سے علیحدہ رکھ کر ہم اساطیر کی تفہیم کرای نہیں سکتے۔ ہاں! یہ حقیقت اپنی جگہ نہایت تھوں اور منتخام ہے کہ غد ہبی مبادیات کو عقل تسلیم کرلیتی ہے لیکن اساطیر کا معاملہ 'پرے از مرحد ادراک' والا ہوتا ہے۔

جس طرح اساطیربطن ندجب سے پیدا ہوتی ہیں اس طرح روم و یونان اور چین وایران ومصر کی قدیم تہذیبوں میں بعض اساطیر ایسی بھی رہی تھیں جضوں نے وہاں علاقائی ندیب کوجنم ویا۔ وہ فدیم تہذیبوں میں نبیس آج کی تاریخ اوراق پارینہ ہی میں نبیس آج کی دیا۔ وہ فدا ہب اگر چہ اب ناپید ہیں لیکن ان کی تاریخ اوراق پارینہ ہی میں نبیس آج کی کتب تواریخ کے صفحات میں بھی مرقوم ہے۔ اس امریخ سے ابامکن نبیس۔

اسطوری فکرنے اوب کو مالامال کیا ہے۔ تلمیحات و استعارات، علامات وتمثیلات اور

ان گنت موضوعات بھی دیے ہیں۔ اساطیری قلر پر استوار ادب نے ہمیشہ کا اسکی مرتبہ حاصل کیا ہے۔ ایسے ادب کی اساس بڑی مضبوط اور اس کی قدریں نہایت متحکم اور وسیع ہوتی ہیں۔ اساطیری قلر کا حال ادب اگر چرافہان کو توانا نہیں کرتا، لیکن قلب و روح کے لیے منفعت بخش ہوتا ہے۔ انسانی اقدار حیات کو اس سے تقویت ملتی ہے۔ افکار کی پراگندگی ختم ہوجاتی ہے اور خیالات کو جلا حاصل ہوکر ان کی پاکیزگی میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ عقیدت کے ایوانوں میں اساطیری ادب کی شمیس اخلاص کا فور پھیلاتی ہیں۔ اس روشنی میں نفس قبید مصفی ہوکر طمانیت ماساطیری ادب کی شمیس اخلاص کا فور پھیلاتی ہیں۔ اس روشنی میں نفس قبید مصفی ہوکر طمانیت حاصل کرلیتا ہے۔ ہومرکی اور کی یا واشنے کی اور نیائن کا میڈی ، دکایات افغان ہو یا ایسپ حاصل کرلیتا ہے۔ ہومرکی اور کی تف ہول یا الف لیل کی داستانیں، ملا نصر الدین اور شیخ چلی کے تف ہوں یا آن ہیں پائی جانے والی اساطیری رمی صالح جذبات کو کے تف ہوں یا آن ہیں پائی جانے والی اساطیری رمی صالح جذبات کو تقریک دیت ہے۔

اسطوری افظیات گنجیند معنی کاطلسم ہوتے ہیں۔ ان کے استعال سے شعر ہیں معنوی ابعاد پیدا ہوجاتے ہیں۔ فالب کے مصرع اب کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب کی تشریح ہندو اسطوری شخصیت وامن کے قضے کے تناظر میں کی جائے تو اس مصرع کے انفوی معنی کے حصار نوٹ جائیں گے۔ غالب ہی کی آیک ادر مثال ملاحظہ سجیجے۔ شارجین اور نکتہ چین غالب:

تھیں نبات انعش گردوں دن کے پردے میں نباں شب کو ان کے جی میں کیا آئی کہ عرباں ہوگئیں

ال شعر کومن فلکیاتی کلتہ کی شاعرانہ وضاحت سے تجیر کرتے ہیں لیکن اسے نہیت رشی ہے۔ اسطوری قضے سے جوڑ دیا جائے تو غالب کی معنی آفرینی کی وسعت کا اندازہ ہوجائے گا۔ اسپت رشی کا قصد یوں ہے کہ دریا کے کنارے ایک تیسوی ریاضت میں منہمک تھا۔ ای اثنا میں سات شنرادیاں دریا میں نہائے کے لیے وہاں پہنچیں اور برہند ہوکر نہائے لگیں۔ ان کے شور وقال سے اس رشی کی تیسیا پھنگ ہوگئ اور شنرادیوں کے برہندجھم دیکھ کر ریاضت سے وہ شام شنرادیوں کو بددعا دے دی اور وہ آسان میں پہنچ کر ماضل ہوگیا جس کی وجہ سے اس نے تمام شنرادیوں کو بددعا دے دی اور وہ آسان میں پہنچ کر

بنات العص كى صورت مين ميكنے لكيس بيد مثالين تو غير تقديمي شاعرى كى جين، تقديمي شاعرى میں معنوی وسعت کو ناپنا نہایت مشکل ہوجاتا ہے۔عبد العزیز خالد حضرت محرکی وصف بیانی ك ليے بجائے محد ك فارقليط ، مخمن اور الذ ماذ كى اصطلاحيس استعال كرتے ہيں تو آ ب كى 'رفعت ذکر' کے سرے تلمو د اور زبور تک جا ملتے ہیں۔ محسن مدح خیر الرسلین میں کاشی متحر ا اور النظ جل جيسي لفظيات استعال كرتے ہيں تو "نعت رسول" ميں وہ واقعه نماياں ہوجاتا ہے جب آپ کے کہا تھا کہ مجھے ہندوستان کی جانب سے خوشبو آرای ہے۔ الفاظ کی بیدمعنوی کرامت ان کے اسطوری رویے کی وین ہے جو اشعار میں تلمیحات و تمثیلات کی شکل میں برتی جاتی ہیں۔ اسطوری لفظیات کا ایک وصف انقال خیال میں سرعت کا پیدا ہوجانا بھی ہے۔ اگر قاری جہاں دیدہ اور کثیر المطالعہ ہے تو بالفرض اگر وہ نارنمرود کا واقعہ پڑھ رہا ہے تو اس کا خیال سرعت کے ساتھ برادران وطن کے یہاں پائے جانے والے "پر لھاڈ کے قصے کی طرف منتقل ہوجائے گا۔ 'برقبلس' کو پڑھتے ہوئے 'بھیم وارجن' کی بہادری اسے باد آئے گی اور حضرت علیٰ کی شجاعت کے تصور میں وہ کھو جائے گا۔ رود نیل میں بہتی ہوئی موی کی ٹوکری کے واقعہ کو بڑھ کر اے جمنا میں بتے ہوئے کرشن کی ٹوکری بھی یاد آسکتی ہے۔ اسطوری افظیات میں انقال خیال کا جادوبعض اوقات سر چڑھ کر بولنے لگتا ہے اور دومختلف عقائد کے تلازے ایک دوسرے سے متصل بی شیس واقعاتی سطح پر بھی ہاہم مشترک نظر آنے لگتے ہیں۔ یہاں چنداں مثالول سے ضرف نظر کیا جاتا ہے کہ اوپر دی ہوئی مثالوں کے بین السطور میں آپ اس راز کو یاجا تیں گے۔

اسطوری قلر سے ادب کے مالامال ہونے کی چند مثالیں جو اوپر دی گئی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اُردوشاعری ہیں اسطوری قلر ندہبی رجحان کے زیراثر ہی پروان چڑھی۔ یہ رجحان دور متوسطہ اور دور حاضر کے اولین برسوں میں ماند پڑھیا تھا لیکن ہیںویں صدی کے آخری رابع سے دوبارہ اُردوشاعری میں ندہبی رجحان گویا عود کر آیا ہے۔ ندہب کی جانب آخری رابع سے دوبارہ اُردوشاعری میں ندہبی رجحان گویا عود کر آیا ہے۔ ندہب کی جانب مارے شعرا کی مراجعت خوش آئند ہے۔ وہ شعرا جو ندہبی اعتبار سے رائے العقیدہ نہیں ہیں وہ

بھی اینے کلام میں ندہبی علامات واصلاحات اور تلمیحات واستعارات کا استعال کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ گزشتہ رو دہول سے تو پاکتان میں حمد و مناجات اور نعت و منقبت جیسی اسلامی اصناف تن سے ساتھ ہی مندوستانی نداہب کے موضوعات کو اُردو ادب میں پیش کرنے کی دانسته کوششیں کی جارہی ہیں۔عبدالعزیز خالد کی نعتیہ شاعری تو ہندو دیومالا، اساطیر اور مذہبی اصطلاحات اور علامات ہے بھری پڑی ہے۔ میراتی نے مہاراشر کے ہندو دیوتا 'یا نڈورنگ کی مدحت طرازی میں سرشاری کا ثبوت ہم پہنچایا ہے۔منیر نیازی، راشد، قتیل شفائی اورجعفر طاہر وغیرہ کے یہاں بھی ہندوئی تلمیحات و علامات کا استعمال ہوا ہے۔ ظفر اقبال نے تو اینے مجموعه کلام ہے ہنومان میں ہنومان کی ذات کو بطور استعارہ استعال کیا ہے۔ ابھی حال ہی میں اختر احسن كا أيك مجموعة كلام بعنوان "كيا تكريس لنكا شائع مواب- شاعر في بده دهرم كي بيشتر اصطلاحات کو اپنی غزالیات میں سمونے کی کوشش کی ہے۔ ان کی اکثر غزاوں میں بدھ وهرم کی فکروں اور روایات کو ڈھال ویا گیا ہے۔ یا کتان میں گیتا کا منظوم ترجمہ بھی کیا گیا ہے اور رامائن کومنظوم کرنے کی کوششیں بھی ہورای ہیں۔ ہمارے بہاں بھی حمد سد و نعتیہ شاعری کے ساتھ ہندو، سکھ اور بدھ دھرم کے نفوی قدسید کی توصیف بیانی کو پسند کیا جانے لگا ہے۔ عقبر بہرا یکی اس معمن میں نہایت اہم نام أردوشاعری میں سامنے آیا ہے۔ ان شوابدے پند چلتا ہے کدیذہب واساطیر کو اُردوشاعری میں برتنے کی روایت کواز سر تومقبولیت حاصل ہورہی ہے۔ ای کتاب میں ہندوستانی ندا ہب کی تمام تر اصطلاحات، تمثیلات، تلمیحات اور علامات کی تشریح و لوضح کی گئی جن کا ذکر اُردوشاعری میں ہوا ہے۔متعلقہ غداہب کی کتابوں کے اُردو منظوم تراجم کے تعارف کے ساتھ ان پر ناقدانہ نظر بھی ڈالی گئی ہے۔ ملکی نداہب کے علاوہ یہودی، عیسائی اور اسلام کے میرووں میں یائی جانے والی اسطوری فکروں کا احاط بھی اس كتاب مين كيا كيا جيا تقوي قدسيد كوتوسفي تراف اوران مين يائي جاف والى اسطوري فكر كو بھى اس كتاب بيس اجا كركرنے كى كوشش كى كتى ہے۔ اى كے ساتھ متعلقد مذاہب كے تبواراور مقامات مقدسه پرلکھی گئی نظموں کا بھی سیر حاصل جائز و ابیا گیا ہے۔ بعض مقامات پر ين نے بجائے لفظ اساطیر کے عمرا 'ندنبی روایات کا استعال کیا ہے کیونکہ بعض مرا ہب کے معتقدین ان ندہی عناصر کواساطیر کی بجائے تاریخ کے حوالے سے تسلیم کرتے ہیں۔

اس کتاب کے متعلق محترم پروفیسر قمر رئیس صاحب نے اپنی مختمر گر جامع رائے سے بچھے نوازا ہے اور میری است افزائی کی ہے۔ یس محترم قمر رئیس صاحب کا اس رہنمائی اور ہمت افزائی کے لیے بے حد ممنون ہوں۔ اللہ تعالی انھیں جزائے فیر عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوست جناب سلیم شنزاد صاحب کا تغییری میدان میں فاص موضوع اوب میں اسطوری روایت رہا ہے۔ اس موضوع پر الحمد للہ وہ ایک فرہنگ بھی ترتیب وے رہ ہیں۔ انھوں نے کتاب کرائے دیا ہے۔ اس موضوع پر الحمد للہ وہ ایک فرہنگ بھی ترتیب وے رہ ہیں۔ انھوں نے کتاب کا تفصیلی تعارف کرائے والمضمون لکھ کر بھی چہان ویگر کی دریافت کے عنوان سے کتاب کا تفصیلی تعارف کرائے والمضمون لکھ کر بھی پر کرم فرمائی کی۔ میں صحیم قلب سے شنزاد صاحب کا مشکور ہوں۔

میں مولوی سیّد آ صف احمد اور محترم مشتائی مدنی (مدنی گرافتی، بچنہ) کا بھی شکرگزار

دُ اکثر سنید کیجی تشیط کل گاؤں

#### مذهب اورشاعري

فن کی مخلیق جغرافیائی حدود اور زمانے کی قیود سے بالاتر کسی نظریے، میلان یا رجحان کے زیر اثر ہوتی ہے۔ یہ میلانات یا رجمانات ندہی، تاریخی، ساسی، سابی، معاشرتی، جنسی اور اخلاقی برطرح کے ہو سکتے ہیں۔ ازمنهٔ وسطی میں فنون لطیفہ میں بیشتر رجمان نمہی نوعیت کا رہا ہے، حالال کے فن کا مقصد کسی مذہب کی ترویج یا تبلیغ ہرگز نہیں ہوتا، پھر بھی ان دونول میں بہت گہراتعلق نظر آتا ہے۔ بعض اوقات تو یوں بھی ہواہے کہ ایک کے بغیر دوسرے کی کوئی وقعت و اہمیت شدر ہی۔ اجتنا وایلورہ کے غارفن سنگ تراشی کا نا در نمونہ ہیں ، کیکن بیہ غار محض فن کے اظہار کے لیے وجود میں نہیں لائے گئے، ان کے پس پشت جذبہ مذہب کا رفر ما تھا۔ رقص کے فن میں شیوری کے نث راج روپ کی پوجا کی جاتی ہے۔ اس روپ میں شیوجی کو نہایت ہی دلکش انداز میں رقص کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، جونظام کا ننات کی ہا قاعدہ حرکت (Cosmic Rythm) کی طرف اشارہ ہے۔ جہاں تک مصوری کا تعلق ہے تو ۱۵ رویں صدی میسوی کے اٹالین مصور لیوناردو۔ و۔ وہنچی کی الاسٹ نہر مذہبی نقط منظر سے کافی مشہور ومعروف ب-مصور نے اس تصویر میں حضرت عیسی علید السلام کے حواریوں کے اس وقت کے جذبات وكيفيات كى تصوير كشي كى ب، جب آت نے ان سے كہاتھا كد "تم ميں سے بى ايك مخص مجھے ارفاركروائ كاي محسى حدتك آج بهي مذهب فن ك لير سرچشمر الهام ب- جديد مصوري میں جب حروف بھی کا استعال عام ہوا اور پکاسواور براک وغیرہ نے تصویروں میں۔ "ابتدائی وبستان مکعب کی نمائندگی کی تو وسارالی نے حروف جبی کا با قاعد کی ہے استعمال کیا اور کیون پر حروف تھی کے وراید نئی تنظیمی شکل دی۔ اس جدید الرز کے آ رے کی جملک نريدر كي 'اوم سريز' ( نماكش منعقده ليفتل كيلري آف ماؤرن آرث، نني دبلي ١٩٤٢ء)، مسز ويوداني كرشنا كي الله مريز " اور ٩مايريل ٩ ١٩٤٤ ، كو اميان باؤس، وبلي مين منعقده محمد يليين كي تصاویر کی نمائش الله سریز میں نمایاں طور پر دکھائی ویتی ہے۔ اس کے ملاوہ ایس یا تیکر نے

تال حروف میں اسلطان علی نے مجراتی میں ارضا زیدی اعبدالی ، پاکستان سے اتبال جعفری اور منیف دائے نے مربی جروف کے در بعد اس میدان میں کافی تجربات سے میں اُنے

ای جدید آرے کا زیادہ تر تعلق ندہب سے دکھائی دیتا ہے۔ اللہ ان کھر اور اوم میسے مذہبی افقدی کے حال جروف کو جدید آرے میں وطالنا، قرآئی آیات کو طغروں کی شکل میں پیش کرنا وغیرہ اس کی بین مثالیں ہیں۔ تابع محل کی مسجد میں سورۂ اخلاص کے طغرے اور عرب، عراق، افغانستان، ایران وغیرہ ممالک کی مساجد میں کوئی، شتعلیق اور شخ میں نوشتہ آیات قرآئی حراق، افغانستان، ایران وغیرہ ممالک کی مساجد میں کوئی، شتعلیق اور شخ میں نوشتہ آیات قرآئی کے طغرے ہیں۔ جوآرٹ کے بہترین مظہر شار کیے جائے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ خطاطی اور مخطوطات کی تذہیب افتی نگاری جیسے فنوان بھی قرآن کے مربون منت مشاہد ہے کہ خطاطی اور مخطوطات کی تذہیب افتی نگاری جیسے فنوان بھی قرآن کے مربون منت میں۔ ہیں۔ ہی احتبول، قاہرہ اور حدید آباد وغیرہ کے عائب گھروں میں وعوت فظارہ دے رہے ہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ با واسط یا واصط بر دوطرح سے ندیب فنون اطیفہ پر اثر اندالہ ہوتا رہا ہے۔

چونکہ نداب انسان کی مکمل زندگی پر محیط ہے اور اس کی وساط ہے ایک مرکز اجماع پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، اس کے تفصیل اور تو نیج کے لیے فنون اطبقہ میں فعال اور مؤثر ذریعہ ادب میں موسکتا ہے، جو ند ہب کو جاذب توجہ اسلوب میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ فدریعہ این اصل اور حقیقی شکل میں تمام علوم وفنون کی ماں کہلاتا ہے۔ چنا نچے .....

موسلم وفضل، شرف وحاوت اور حسن وخوبی کے جتنے بے بہا عمولے انسان نے دنیا کو دیے ہیں، ان بیس مذہب کی حقیقی کارفرمائی مسلم ہے، بہی نہیں بلکہ تسخیر فطرت کے کارفرمائی مسلم ہے، بہی نہیں بلکہ تسخیر فطرت کے کارنا ہے بھی جو علوم مقتلیہ کی معران اور مجرزے سمجھ جاتے ہیں اور یقیقا ہیں ووجی خرجب کی دی ہوئی بثارت سے ممکن ہوئے ہیں۔''

ال طرح ماذی آرام و آسائش اور راحت و سکون سے ماوراء بھی ندہب نے حیات و کا مُنات اور روحانیت کے عظیم ترین تصور کوجنم دیا ہے اور چونکہ ہر زبان کے ادب کی اساس کسی نہ کسی عظیم تصور جوتی ہے۔ یہ تصور بقول رشید احمد صدیقی .....
اساس کسی نہ کسی عظیم تصور حیات پر ہموتی ہے۔ یہ تصور بقول رشید احمد صدیقی .....

اس کیے موسوف ہندواوب، اسلامی اوب اور بیسائی اوب کے قائل ہیں۔
صالح اور افادی ادب کا ماخذ پیشتر ندہجی یا ماورائی رہا ہے۔ دونوں کے مایین اس فطری نسبت کی بنا پر بی افلاطون ( ۱۳۸۴ ق م م) جس نے اپنی جمہوریت سے شاعروں کو جلاوطن کرنے کا کہا تھا، او تر اور اس کی تصنیف ایلیڈ کے اشعار ہے منخرف ہوجانے کے باوجود، ایس شاعری جس میں دیوتاؤں کی حمد یا بزرگوں کی مدح و منقبت ہو، قبول کر لیتا تھا۔ ٹی۔ ایس۔ شاعری جس نے، بقول احتشام حسین .....

"ادب میں روایات کی پابندی، تذبی عقیدہ اور تبذیب کے کیتھولک نقط نظر کے احترام اور زندگی کے عام مسائل ہے دوری کا سبق دیا ہے""
اور جس نے بختی ہے تا کیدگی کہ .....

"دولوگ جو ندیب کے مقاصد کو لے گراوب کی شکل بخشتے ہیں، دراصل ان کا لئر پچر ایک مخصوص نوعیت کا ہوتا ہے" ۔۔۔۔۔۔۔ او دراصل ایک ایسے لئر پچر کی تخلیق بے صد پہند یدہ نظروں ہے دیکھتا ہے جو الشعوری طور پر سیسائیت سے مشلک ہوئے۔ "ادب کا کیتھولگ اسکول بھی ندئی اخلاقیات کو گئت بازگر ادب کے ذراید انبالوں کی خدمت کرنے کو دمویدار تھا۔"

اختر الایمان جیسے جدید شاعر نے اپنے مجموعہ کلام 'یادی' کے چیش لفظ میں شاعری میں کامیابی کے لیے ندہب کا تقدیس ضروری مانا ہے۔ وہ کہتے ہیں۔

"شاعری میرے زوریک کیا ہے؟ اگریس اے ایک لفظ میں واضح کرنا جا ہوں آو شہب کا لفظ استعمال کروں گا۔ کوئی بھی کام ہے انسان ایما تماری ہے کرنا جا ہے اس میں جب تک وو تفتی ند ہو جو صرف ند ہب ہے وابست ہے، اس کام کے اچھا ہوئے میں بمیشہ شہد کی تخوائش رہے گیے۔"

آردو کے عظیم ترین شاعرا قبال کی شاعری میں بھی ند بہ اسلام کی روح جلوہ کر ہے۔ اقبال کے علاوہ ویکر حکما ، اور شعراء نے بھی ند بہ کے ذریعہ انسانیت کے کارواں کی رہبری کی۔اس وجہ سے تو ''شاعری جزویت از پینمبری'' کہلائی۔ 11199

فی الواقع احساس ندہب ایک قطری امر ہے جوز مال و مکال کے اختلاف کے باوجود جمہ کیروعالم کیرر ہا ہے۔ یہ زہبی احساس اسپرانگر کے الفاظ میں "ممی شخص کے ارتقا انسی ہے ایک ی لے کی طرح ساتھ رہتا ہے۔ کسی کے بہاں زلزلہ وطوفان أشاتا ہے۔ نئی زندگی اور قلندرانہ وجد وطال بیدا کردیتا ہے۔ کسی کے دل میں اس طرح رہتا ہے کہ اس کی گہرائی اور سطحیت کا شعور تک نہیں ہوتا، لیکن ہرصورت میں زندگی کا آغاز وانجام یہی ہے۔'' فلسفهٔ حیات کے بچھنے والوں نے جسمانی راحت و سکون اور آ رام وآ سائش سے ماوراء روحانی چین اور سكينة القلب كا مبدأ ومنع ايك قائم بالذات استى كوسمجاء اى سرور سرمدى ك حصول ك قواعد وضوابط کو خدہب کا نام ویا۔ پس انسان کی فطری ہے چینی کی تسکیس غدہب ہی ہے حاصل ہوسکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ندیب ہے کیا؟ .....مرة جہ آفاتی تصورات میں سب سے عام تصور ندہب کا جی رہا ہے۔لیکن پھر بھی اس کے تعین وتعریف سے متعلق آج بھی اختلافی نقطۂ نظریایا جاتا ہے۔ عملی زندگی میں سب سے زیادہ مستعمل ہونے کے باوجود مذہب کا تصور کسی قدرمہم رہا ہے۔ انگریزی زبان کا لفظ Religion' ندہب کی سیج تعریف کے لیے موزوں نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ لاطبی زبان سے ماخوذ اس لفظ کے معنی عقیدے اور یوجا یاے کے ہوتے ہیں اور چونکہ مذہب ممل انسانی زندگی پر محیط ہے البذا اس کو پوجابیث کے نظام تک ہی محدود نہیں کیا جاسکتا۔ آر۔ این۔ مرتی شہب سے مراد وہ 'اعتقاد لیتے ہیں جو کسی ما فوق البشري، فوق الفطري ياغير معمولي الجي قوت ير ركها جاتا ہے۔ ندجب كي اساس خوف، اعتقاد، خلوص اور طبارت پر ہوتی ہے اور وہ عبادت، پوجا یا سپروگ سے ظاہر کی جاتی ہے۔'' مرجیمس فریزر کے بہال ندجب سے مراد انسانی زندگی اور فطرت بر حکمران ما فوق الانسانی قوت کی عبادت بااس کی رضاجوئی کا نام ہے۔

کانٹ (۱۸۴۴ء)کے یہاں ہرفریضہ کو خدائی تھم سمجھنا ندہب ہے۔ پرفیسر وہائٹ ہیڈ''عالمی وفاشعاری کو ندہب سمجھتے ہیں۔ ان کے یہاں ندہب اعتقاد کی اس قوت کانام ہے جس سے انسان کا یاطن پاک ہوجاتا ہے۔''

#### سرای بی ٹیلر غدہب ہے متعلق رقمطراز ہیں کہ ....

2"Religion means the belief in spiritual beings."

مستر ندیب کو اہدی چیز مانتا ہے۔ اس کے یہال 'ندیب جس حات کا متیجہ ہے، وہ مسی زمانے میں بھی معدوم نہیں ہوسکتا۔'

دُاكِرُ سيد مسين قادري شور كتب بين كه .....

" ہمارابرتاؤ خواہ اپنے خالق سے ہو یا اپنے ہم جنسوں سے یا کا کات سے جب میر تیموں برجاؤ اللہ تعالیٰ کی بمایت کے مطابق ہوں تو وہ ند بہ ہے ۔"

ال طرح ند بب عالم مجازے بالاتر ہمارے نظام کا ننات سے اعلیٰ وار فع ایک مستور بستی کے منشا کے مطابق انسان کو عمل کرنا سکھا تا ہے۔ قرآن کے لفظوں میں ند بب کی روح ایمان اور عمل صالح سے عبارت ہے اور اس کا لازی نتیجہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا اور صبر کی تعلیم دینا ہے۔ (سورة العصر) اور بیدای وقت ممکن العمل ہوسکتا ہے جب انسان کی روحانی تہذیب و اطلق تعمیر اور لفس کی تطبیر ہوجائے۔ "لہذا انسانیت کا ہزاروں سال کا تجربہ ہے کہ اندرونی تبدیلی ند ہب اور اخلاق کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہوئی الین ا

جیما کہا گیا ہے کہ احساس نم بھی ایک فطری چیز ہے اور زماں ومکال کے اختلاف کے باوجود بیا احساس ہمہ گیراور عالمگیر رہا ہے۔ بیاحساسات نسل ورنسل اور نوع ورنوع انسان کے شعور و لاشعور پر مرتب ہوتے رہتے ہیں، جس کی وجہ نے فن کاریا اویب کا بے ساختہ رد تمل جذبہ نہ جی کا اظہار ہوتا ہے اور ای جذباتی تعلق (Emotional Tie) کے تحت قاری کا انتہار ہوتا ہے اور ای جذباتی تعلق (Emotional Tie) کے تحت قاری کا انتہار ہوتا ہے وجذبات کو قبول کر لیتا ہے۔

آ رت یافن بھی جذبات کے اظہار کا نام ہے۔ ای لیے عظیم اوب بہترین انسانی بندیات کی ترجمانی کرنے والا اور انھیں ابھار نے والا ہوتا ہے۔ اوب کے محرکات میں سے بندیات کی ترجمانی کرنے والا اور انھیں ابھار نے والا ہوتا ہے۔ اوب کے محرکات میں سے مندی بندہ سے قدیم ترین اور مؤثر محرک رہا ہے۔شعراء کے بہاں بذہب سے متعلق ای عقیدت مندی اور پرتش کے جذبات نے روایات واساطیر کی شکل میں شاعری کا ایک وفتر تیار کردیا وہیں ان بی

محرکات سے بعض انتہائی فنکارانہ اوئی شہد پارے بھی وجود بیں آئے۔ چنا نچے فنون اطیفہ اور شاجری کی ابتداء قدیم ترین ساحرانہ اور نہ ہی رسومات سے مانی جاتی ہے۔ زمانہ قدیم کے ادب پراگر ہم طائرانہ نظر ڈالیس تو پتہ چلتا ہے کہ نہ ہی علوم شاعری کے قالب میں ڈھال و بے گئے تھے۔ اس سلسلے میں وید، انجیل، زبور، اوستا کے علاوہ تلمی داس، میرابائی، انیس اور اقبال کی شاعری کومثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔

ادب کے تمام اصناف میں شاعری کو خاص درجہ ملاہے۔ کیوں کہ شاعری ہی ......

اسوتے احساس کو جگاتی ہے، مردہ جذبات کو جلاتی ہے، دلوں کو گراہاتی ہے،
مصیبت میں تسکین دیتی ہے، مشکل میں استقلال سکھاتی ہے، گڑے ہوئے اخلاق کو
سنوارتی ہوئی تو موں کو ابھارتی ہے۔ قوت متخللہ کی ترتی اور جذبات کی ترتیب
کا شعر ہے بہتر کوئی ذریعے نہیں اور یہی دونوں چزیں انسانی زندگی میں اتنی اجمیت رکھتی ہیں
کہ کوئی صحیح فظام تعلیم انھیں نظر انداز نہیں کرسکتا گیا۔

حالی شاعری کواخلاق فاضلہ کے اکتباب کا ذریعہ بچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ......... "اگر افلاطون اپنے خیال کانسٹی ٹیوٹن سے شاعروں کو جلاوطن کردیے ہیں کامیاب ہوجاتا تو وہ برگز اخلاق براحیان نہ کرتا گا۔"

اصناف اوب میں شاعری کی اس اہمیت کی دجہ سے ور ڈز ورتھ نے اسے ''انسان اور فطرت کا عکس'' کہا ہے۔ میکا آلے کے یہاں شاعری الفاظ کا ایسا استعال ہے کہ اس سے خیل دھوکا کھا جائے۔ مصور رنگ کی مدد سے جو کام کرتا ہے، اس کو الفاظ کے ذریعہ سرانجام کرنے کی صنف کا نام شاعری ہے۔ الفرڈ آ شین شاعری سے متعلق رقم طراز ہیں کہ ......

"وه (شعر) حیات کی تبدیل میت ہے۔ بالفاظ دیگر وہ ہماری مرتی اشیاء، محسوسات اور خیالات کا تخیلی اظہار ہے گئے"

سی نے روح کی جلا اور معاشرے کی فلاح کا ضامن بھی شاعری کوقر ار دیا ہے۔ ہومر شاعر (مطرب) کومقدس اور گیت کونعمت خداوندی قرار دیتا ہے۔ چنانچہ اپنی نظم اوڈیسی میں وہ یوں کہتا ہے۔۔۔۔۔۔ "ال مقدى ذيموده كن كو بلاؤ كيول كه خدائ الت جيسى كائ كى صلاحيت دى الم المرح كاروه انسانول كوخوش الم المرح كاكروه انسانول كوخوش كر المرح كالمرح كاكروه انسانول كوخوش كر المرح كالمرح كالم

غرض که شاعری احساسات اور جذبات کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر ہمارے احساسات اور جذبات میں فیرافدیث کے زمرے احساسات اور جذبات میں فیرافدیث کے زمرے میں شارہوگا۔ لہوالحدیث کا بیبال کوئی وخل نہیں رہے گا۔ اس میں فضائل کی عکاسی ہوگی، رؤائل کی شارہوگا۔ لہوالحدیث کا بیبال کوئی وخل نہیں رہے گا۔ اس میں فضائل کی عکاسی ہوگی، رؤائل کی شیری ۔ اس میں امر بالمعروف کا اثبات ہوگا اور المنظر کی نہی ہوگی۔ وہاں فلاح کا عضر بھی ہوگا اور المنظر کی نہی ہوگی۔ وہاں فلاح کا عضر بھی ہوگا اور المنظر کی شیر کا حسین خواب بھی۔ ایسی بنی شاعری ہے متعلق آئخضرت کے فرمایا کہ ......

"میں مناجاتوں میں برصت سامن اور ویدوں میں گائٹری ہول.....صوفیوں میں دیاس اور شاعروں میں اُشنامغتی ہول <sup>قال</sup>ے"

آئی پران میں مہر قی ویاں شاعر کو برهمہ کے مساوی قرار دیتے ہیں۔ بدھ تدہب میں شاعری کے افادی پہاو پر زور دیا گیا ہے۔ رهم پر کے آٹھویں باب میں شعر کے بامقصد ہونے پر زور دیا گیا ہے۔ رهم پر ایسے مقصد بڑار شعروں سے آیک بامقصد شعر کافی ہے، پر زور دیتے ہوئے کہ .....! ہے مقصد بڑار شعروں سے آیک بامقصد شعر کافی ہے، جس سے کہ (آدی) درس لے سے میں ا

سکھ ندہب کی مقدل کتاب اسکھ متی صاحب میں اسٹ پدی نمبر ۱۱ سے اشعار کا مطلب میہ ہے کہ ....... "ای مقدی ڈیمودوکس کو بلاؤ کیوں کہ خدائے اسے جیسی گانے کی صلاحیت دی ہے کہ اور کونییں دی، اس لیے کہ جیسے اس کا دل جا ہے اس طرح گاکر وہ انسانوں کوخوش کر لے قطیمیں دی، اس لیے کہ جیسے اس کا دل جا ہے اس طرح گاکر وہ انسانوں کوخوش کر لے قطیمیں

غرض کہ شاعری اجساسات اور جذبات کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر ہمارے احساسات اور جذبات میں فیر مختر شاعری بھی فیر الحدیث کے زمرے احساسات اور جذبات میں فیر،حسن اور صدافت ہوتو ہے دفتر شاعری بھی فیرالحدیث کا یبال گوئی دخل نہیں رہے گا۔ اس میں فضائل کی عکامی ہوگی، رذائل کی نہیں۔ اس میں امر بالمعروف 'کا اثبات ہوگا اور المنکر 'کی نہی ہوگی۔ وہاں فلاح کا عضر بھی ہوگا اور تعمیر کا حسین خواب بھی۔ ایس بی شاعری ہے متعلق آنخضرت نے فرمایا کہ ......

الله مِنَ الشِّعْرِ لَحِكْمَةُ العِينَ عِنْ عِنْ شَعر مِن حَمْت عِلْ "

"میں مناجاتوں میں برصت سامن اور ویدوں میں گائٹری ہوں ۔۔۔۔۔صوفیوں میں ویاس اور شاعروں میں اُشنامغنی ہوں <sup>8ل</sup>ے"

اگئی ہران میں مہری ویاس شاعر کو برحمہ کے مساوی قرار دیتے ہیں۔ بدھ ندہب ہیں شاعر کو برحمہ کے مساوی قرار دیتے ہیں۔ بدھ ندہب ہیں شاعر کی کہا تھا ہے۔ دھم پد کے آٹھویں باب میں شعر کے بامقصد ہونے ہرزور دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ..... " ہے مقصد ہزار شعروں سے ایک بامقصد شعر کافی ہے، جس سے کہ (آدی) درس لے سکے شان

سکھ ندہب کی مقدی کتاب 'سکھ منی صاحب' میں اسٹ پدی نمبر ۱۱ سے اشعار کا مطلب یہ ہے کہ ...... "الا كول اوركروژول شاعر جو خالق كى حمد وشاكرت بين \_ وه اپنے رب ك يادے بين \_ ده اپنے رب ك يادے بين درب ان ح الفت كرتا ہے، كوده رب كى بردائى كونيس كافئ كے اللہ ياد

یونان میں قبل دور تاریخ ایک روایت مشہورتھی کے شاعر پر دیویوں کا سایہ ہوتا ہے۔ یہ
دیویاں کسی غازک اور دوشیزہ روح پر اپنا قبضہ جما کر اس میں البالی جنون پیدا کردیتی ہیں اور
اس طرح موسیقانہ اور دوسرے تتم کے شعر کہلواتی ہیں، چنانچہ افلاطون (م، ۴۸۸ ق مرم) نے
ستراط (م، ۴۹۹ق م) کی زبانی ہیرائے نظاہر کی ہے کہ:

و ولکش تظمیر انسانی کوشش کا متنجه یا انسان کی پیدا کی جوئی تہیں جوتی، بلک قدوی اور خدا کی جوئی تہیں جوتی، بلک قدوی اور خدا کی چھیق کی جوئی جوئی جوئی جی انسان کا در بعد بیان جوئے جو تاریخ

مندرجہ بالا شواہد کی روشی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدیب اور شاعری کا بردا گہر اتعلق ہے جہان تک اُردو شاعری کا تعلق ہے تو اس کے شمن میں بھی یہی بات کہی جاسکتی ہے کہ ذہبی رفان اس پر غالب رہا ہے۔ اُردو شعراء نے گو کہ خدیب کی اوسیع ، نز وت کا اور تبلیغ کے لیے حتی دو نے نہیں کہ کہ بات کہی جا کہ اور تبلیغ کے لیے حتی دو نے نہیں کے لیکن غدجب کی توسیع ، نز وت کا اور تبلیغ کے لیے حتی دو نہیں کے لیکن غدجب کی تکریم وتیم کیک کو بی دسیار نجات تسلیم کر لیا اور عوام کے ذائن ہے مطابقت رکھتے ہوئے غدجی تھے میں دروایات کو اس طرح سے شعری پیکر میں ڈ حالا کہ عوام وخواس اس کے گرویدہ ہوگئے۔ بھی تو بیت کہ رامائن ، گیتا، مراثی افیش وغیرہ کو ایسے اوگ نہی پہندیدہ نظروں سے دیجے جی جن کا ان کی معاشرت سے دور کا بھی تعلق نہیں۔

اب رہا ندہی شاعری کوفی افتط نظر سے جانچنے اور پر کھنے کا سوال ..... او اس کے لیے ہمیں شاعری کے تبذیبی و ثقافتی ماحول پر نظر رکھنی ہوگی۔ اگر چہ جدید تفقیدی افتظ نظر کو اپنا کر تہذیب و تہران کو یکسر نظر انداز کردیں اور پھر آئ کے معیار پر قدیم ندہی شاعری کو پر تھیں گے تو یہ فن کاروں پر بردا ظلم ہوگا۔ ہمیں جا ہے کہ شاعری میں موجود ان قدیم روایات سے مند نہ موٹریں۔ ان کی ایمیت و افادیت سے انکار ایک ادبی افتصان ہوگا۔ گوکہ ہم اپنے قدیم ادبی اثاثے کی صدود میں محصور نہیں رو سکتے ، تگر اسے نظر انداز بھی نہیں کر کتے ۔ عصری تجر بات کی ایمیت مسلم ہے لیکن کوئی اوب اپنی کا ایکی روایتوں سے قطع تعلق کر کے زیرونیس رو سکتا .

81

ا انہیں فاروقی : 'بلیمن' مشمولہ ماہنامہ آئ کل ۔ دیلی ۱۹۷۹ء شارہ و ارسفیہ ۱۹۸۰۔ ۱۳۱۱ علی رشید احمد صدیقی : آشفتہ بیانی میری' علی گڑھ مسلم یو نیورشی بعلی گڈھ۔ ۱۹۹۸ء میں ۱۹۱۰۔ ۱۳۱۱ علی رشید احمد صدیقی : 'آقبال شخصیت اور شاعر' مطبع و تاریخ طبع نمارہ ۔ میں ۱۹۱۸ علی استخصیت اور شاعر' مطبع و تاریخ طبع نمارہ ۔ میں ۱۹ علی احتشام حسین : 'آمقبار نظر' مطبع و تاریخ طبع نمارہ ۔ میں ۱۹ هی ۔ خورشید سمج ان احتشام حسین : 'آمقبار نظر' مطبع و تاریخ طبع نمارہ ۔ میں استمولہ ماہنامہ شاعر ۔ میمئن ۱۹۸۰ء شارہ سری ۱۹ میں احتشام حسین : 'آمقبار نظر' یس ۱۹ میں احتمال نام نام حسین : 'آمقبار نظر' یس ۱۹ میں احتمال نام نام حسین : 'آمقبار نظر' یس ۱۹ میری تاریخ نمارہ ۔ میں ادا

۲۲۲ می اعتبان الشعر می اعتبان الشعر می اعتبان این اعتبان الشعر این اعتبان الشعر و معلود اور حمد و اعتبان اعتبان اعتبان اعتبان الشعر و معلود اور حمد و اعتبان اعتبان اعتبان الشعر و معلود اور حمد و اعتبان اعتبان الشعر و معلود اور حمد و اعتبان اعتبان الشعر و معلود اور حمد و اعتبان الشعر و اعتبان الشعر و معلود اور حمد و اعتبان الشعر و معلود اور حمد و اعتبان الشعر و اعتبان المعتبان ا

۱۱٪ ابوالا علی مودودی: وتفنیم القرآن جلد سوم سورة الشوری بیطیع ششم به دیلی به ۱۹۵۱ سن ۱۹۵۰ ۱۱٪ (منترجم) اجهل خال به جنگوت گیتا ایر طبع دوم : انجمن ترقی ارد و بهند دیلی گذره به ۱۹۵۱ سفیه : ۵ ۱۲٪ به وفیسر پوروی به بایت منترجم : "وهمید اور تک آباد ۱۹۵۰ و سفیه : ۲۹ سفی ۱۹۳۱ ۱۲٪ دل تحد منترجم : "سنگوشی صاحب به امرتسریه تاریخ طبع تمدار در سفیه : ۱۹۳

## ہندوئی اساطیر

ادیان اور نداہب کی تروئ و تبلیغ اور توسیع و ترقی میں زبان وادب کا نہایت اہم رول
رہا ہے۔ حامیان ندہب نے اے بطور و سیلے کے استعال کیا ہے۔ اُردو زبان و ادب نے بھی
مختف نداہب کی تروئ اور ان کے اخلاق وفلیفے کو مقبول عام بنانے کے لیے اہم خدمت انجام
دی ہے، یہی وجہ ہے کداس کے ندہبی سرمایی میں مختلف ادیان و نداہب کی کتابیں وستیاب
ہوجاتی ہیں، جونظم و نیز ہردو اصناف میں موجود ہیں۔ اُردو کی اس وسیع المشر بی اور کشاوہ وامائی
کا اندازہ اس بات ہے بھی کیا جاتا ہے کہ اس میں مختلف ندہبوں کی علامات، تمثیلات،
تامیحات، تشبیہات، اصلاحات اور استعارات بھرے پڑے ہیں، جوزینت زبان کے ساتھ ہی

جہاں تک اُردوشاعری کا تعلق ہے تو اس میں ان علامتوں اور اصطلاحوں کو برت کر اس کے حسن میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی کتب مقدسہ کے منظوم تر اجم کا وافر ذخیرہ بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ ان نداہب میں سے ایک ہندو ندہب بھی ہے جس کی بے شار کتابیں اُردو زبان کا سرمایہ بنی ہوئی ہیں۔

ہندو ندہب دنیا کے قدیم نداہب میں ہے ایک ہے، جس کا وجود تقریباً ہمر بزار قبل سیح

ہندو ندہب دنیا کے قدیم نداہب میں ہے ایک ہے، جس کا وجود تقریباً ہمر بزار قبل سیح

ہندو کی جو چار ہیں۔ قدامت کے

گاظ ہے ان کی ترتیب اس طرح ہے ... اوّل رگ وید: یہ ہندوؤں کی نہایت متبرک و مقدی کتاب بھی جاتی جاتی ہیں۔ اس میں ۱۰۲۸ ربھی ہیں۔ اس میں ۱۰۲۸ ربھی ہیں۔ اس میں آ سمان دین اور تجت الحری کے گیارہ گیارہ دیوتاؤں کا ذکر ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ خیال بھی موجود ہے کہ یہ متعدد دیوتاکس ایک ذات کے مظہر ہیں۔

ویدول کے دوسرے دور میں سام ویڈ، میرویڈ اور اتھرویڈ لکھے گئے۔ اس کے بعد ویدول کی تفسیری کی گئیں، جنعیں سنگیتا، برہمن، آ رنیک اور اُپنشد یا ویدانت بھی کہتے ہیں۔ ا پنشد، ویدوں کا نچوڑ ہوتے ہیں۔ ان میں سے خاص خاص اپنشدوں کی تعداد چودہ مانی گئی ہے۔ ان کتابوں کے علاوہ ہندو ندہب کی اور بھی گئی کتابیں ہیں جن میں مہابھارت اور رامائن کو اجم مقام حاصل ہے۔ ہندو فلفے اور شریعت پر بھی چھے کتابیں شامیم کی جاتی ہیں جنھیں اشٹ درشن کہا جاتا ہے۔

عقائد کے لحاظ سے ہندہ ندہب میں ایک خدا کا تصور بھا لیکن رفتہ رفتہ ان کے یہاں کی دیوی دیوا ان کے یہاں پایا جاتا ہے۔ اس کی دیوی دیوتا ہو ہے جانے گئے۔ جنت دوذ نح کا تصور بھی ان کے یہاں پایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آ واگون ( تنایخ ) کا بھی وہ رایخ عقیدہ رکھتے ہیں۔ دیگر نداہب کی طرح اس ندہب میں بھی کرم ( عمل ) پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ مہا بھارت کی چھٹی کتاب ' بھگوت گیتا' میں آ دی کوصالح اعمال کی طرف رضیت دلائی گئی ہے۔ یہ کتاب دراصل ایک وعظ ہے جو گیتا' میں آ دی کوصالح اعمال کی طرف رضیت دلائی گئی ہے۔ یہ کتاب دراصل ایک وعظ ہے جو کرشن ہی نے کرکشینر کے میدان میں ارجن کو دیا تھا۔

سناتن ہندو دھرم میں آ دی کی زندگی کو چار حصوں میں منظم کردیا گیا تھا جس میں زندگی کے پہلے پہنیس سال برہم چربیہ آشرم کہلاتے۔ اس میں آ دی صرف علم حاصل کرسکتا تھا۔ دوسرا رفع گرہت آشرم کہلاتا جو پہنیس تا پہاس سالوں پرمشمل تھا۔ اس میں آ دی از دواجی زندگی گزارسکتا تھا۔ سوم والن پرستھ آشرم۔ اس میں امور دینوی سے کنارہ کشی افتیار کرکے ریاضت میں مشغول ہونا ضروری سمجھا جاتا اور چوتھا شیاس آشرم۔ اس میں راہبانہ زندگی کو ترجیح دی جاتی تھی۔

مختلف ویوی دیوتاؤں میں سے تین دیوتاؤں کو ہندو ندہب میں خاص اہمیت دی گئی ہے جو برجا، وشنواور مبیش (شیو) کہلاتے ہیں۔ بید دیوتا بالتر تیب خالق، رب اور قبار ہیں۔ ان میں وشنو نہایت رقم دل دیوتا ہے جس نے دنیا کو تیائی سے بچانے کے لیے زمین پر نو بار نزول کیا تھا۔ ہندو ندہب میں اسے اوتار کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ساتواں اوتار رام چندرجی کی صورت میں آ شھواں کرشن اور نوال مہاتما بدھ کی صورت میں تھا۔

يرسول بعدجب ابل ہنود كے عقائد بيل بكاڑ پيدا موا تو اصلاح توم كے ليے مختف

لوگول نے کوششیں کیں۔ ان میں سے شکر آ جارہیہ، رامانج، نمبارک، مادھو آ جارہیہ اور رامانند خاص میں۔ ان کے علاوہ کبیر پنتے، برهمو ساج، آ رہیہ ساج، تصور فیکل سوسائٹ، رادھا سوامی مت اور دیوساج وغیرہ کئی فرتے بھی وجود میں آئے۔

ہندو مذہب کی اس مختصری تاریخ کے بعد اُردو شاعری میں ہندو ندہب کے ربھان پر غور کیا جائے گا۔اس باب میں درج ذیل امور پر خاص توجہ دی گئی ہے۔

ا أردوشاعرى مين مندوني اصطلاحات وتمثيلات

۲ کتب مقدسه کے منظوم تراجم

٣ ايل ہنود كے نفوى قدسيد كى توصيف ومدح

الم مندوتهوار اور

۵ أردوشاعري ميس مقامات مقدسه

اُردوشاعری میں ہندو دھرم کی اصطلاحات اور تلمیحات کی روایت بڑی قدیم ہے۔ شاعری کے ارتقائی ادوار کو مدنظر رکھتے ہوئے جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو ابتداء ہی ہے ان دونوں کا تعلق نظر آتا ہے۔

اُردو کی دکنی اور جراتی صوفیانہ شاعری میں تو ہندوئی اصطلاحات و تمثیلات کا ایک جہاں آباد ہے اور بیسلسلہ آج تک برابر جاری ہے۔ اُردوٰ کی پہلی مسلسل تصنیف کرم راؤپرم راؤپرم راؤ میں نظامی نے شیش ناگ کے علاوہ کئی دیوتاؤں کا ذکر کیا ہے۔ میرافجی شمس العشاق (ممم ۹۰ هم ۱۳۹۸ء) کی جہار شہادت میں شاعر نے 'پنج بھوت' اور 'دی اِندریوں' کا ذکر کیا ہے۔ یہ خالصتاً ہندوفلفے کی اصطلاحیں ہیں۔

ن کی مجلوت دی اندری مجلوگ چندر سور کی یاک شجوگ

ﷺ مہا بھوت یعنی پانٹے عناصر جس سے ہر جاندار کا وجود ہے، درج ذیل ہیں۔ (۱) واری (آب) (۲) واپو (باد) (۳) شیخ (آتش) (۴) پرتھوی (خاک) اور (۵) آکاش (خلاء)۔ دی اندرین نیعنی حوای عشرہ۔ یہ دو حصوں میں منقسم ہیں؛ یا کج ظاہری اور یا کج باطنی۔ حوای ظاہری میں ان کا شار ہوتا ہے۔ شامنہ ، ذا گفتہ، لامنہ ، سامعہ، باصرہ۔ باجتن باطنی حوای میں مخیلہ ، متصرفہ ، حافظہ ، وہم اور حس مشترک شار کیے جاتے ہیں۔ باجتن (م، ۹۱۲ ھے ۱۳ م ۱۵) کے یہاں بھی ہندو تلمیحات پائی جاتی ہیں۔ 'خزائن رحمت' میں ایک جگہ یہ دو ہرا مانا ہے۔

سبہ بہوبل تنجہ الہو کنویں، بھیم مہابل بھی ہر یو دل سبہ در اور میں اور سبتا ہرے تب، رام بے چارو رو پر یوع اس دوہرے میں بھیم، راون، سبتا، اور رام کا ذکر ہے۔

ہمیم: پانڈوؤل کے پانچ بھائیول میں ہے ایک تھے۔ مہابھارت کی لڑائی میں پانڈوؤل کے سیدسالار، طاقت میں لاٹائی اور گدا (گرز) کی لڑائی کے ماہر تھے۔

دس سراون : (راون) رامائن کی کہانی کا Villan جزیرہ سیلون کا طاقت ور ہادشاہ تھا۔ اپنی بہن کا انتقام لینے کے لیے رام کی بیوی سیتاکو لیے بھاگا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اے دس سر بھے لیکن مندو ندیب کے بہت سے علاء دس سروں کو اس کی علمی قابلیت کی تمثیل سجھتے میں اور یہ قیاس کرتے ہیں کہ اسے چار ویداور چھ شاستر از ہر تھے۔

سیتا ؛ رام چندر تی کی بیوی اور راجا جنگ کی بینی تقی ۔ اپنے شوہر کے ساتھ ۱۲ ارسال تک جنگلوں میں گھومتی رای ۔ ای اثناء میں راون اے اٹھا کر لے گیا تھا۔

رام : اجود صیا کے راجا دشرتھ کے بڑے لڑکے اور رامائن کے جیرہ جیں۔ ان کی بے واغ سیرت اور فرمانیز کے جیرہ جیں۔ ان کی بے واغ سیرت اور فرمانیرواری بہت مشہور ہے۔ رامائن میں بڑے عمرہ طریقے ہے اس کی عکامی کی تئی ہے۔ شاوعلی محمد جیوگا پر شقی (م۔ ۳۵۳ سے ۱۵۷ سے ۱۵۸ م) کی جواہر اسرار اللہ کے کئی دوروں اور گیتوں جبریوں میں بھی ہندوئی تامیحات اور اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں۔

جنسیں پرم نیا کھیا سو کیا ہو جھے ساؤ راوان کیڑا بولای بون اسا نہیں راؤ (ماخوذ از:علی گذھ تاریخ اوب أردوصفحہ ۱۱۳) 31 وکن کے ایک صوفی شاعر بربان الدین جاتم (م۔ ۹۹۰ ہے/۱۵۸۱ء) کے کاام میں ہندو
اساطیر و روایات اور دیوبالا سے بہت پچھ استفادہ کیا گیا ہے۔ انھوں نے جگہ جگہ ان اسطالحات
کا استعمال کر کے اپنی تعلیمات کو سرایج الفہم اور واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس دورکی
تغلیقات بالخصوص شاعری ہندو مسلم عقائد کا سام بن چکی تھی۔ بربان الدین جاتم کا کلام بطور
مثال چش کیا جاسکتا ہے۔ ان کی نظم سکھ سبیلا ' میں متعدد اصطلاحیں ہندو دھرم سے لی گئی جیں۔
مثال سادھو، یوگی ، ہت ایوگی وزگن ، فراکار، برتم چاری وغیرہ اور تامیحات میں کو بیاں ، کا نہا وغیرہ۔
مثال سادھو، یوگی ، ہت ایوگی وزگن ، فراکار، برتم چاری وغیرہ اور تامیحات میں کو بیاں ، کا نہا وغیرہ۔
(بھری) سمجھا گیا ہے۔ نفس پر قابو پانے کی ہے سب سے اعلیٰ مثال ہے اور اس اعتبار سے کرش انسان کامل ' کی آخری بلند یوں کوچھوتے نظر آتھے ہیں۔

سولا سیسے گوپیاں کا کانا بال برم تو جاری
یوں دکیے بھوگ ابھوگ ہونا بوڑے گیان پہاری
پھل تس کے ناہات چڑے رے گر بدلے ہوبن کاری
لوکال سے مت کچھ الادبی جن بوجھ بختوں لادھی ع

ہندہ بھکتی تحریک کی ہے اصطلاحیں اُردوشاعری کے صوفیانہ موضوعات میں پہنداس طرح مل سیکی کہ ان کا اپنا علاحدہ وجود ہی نہیں رہا۔ اس کی واحد وجہ بیہ ہے کہ تصوف اور بھگتی ان دونوں تحریکوں کا مدعا اور مقصد ایک ہی تفا۔ اُردوشاعری میں دومختلف بذاہب کی اس طرح کی ہم آ جنگی ہے ایک دوسرے کے جذبات واعتقادات کے احترام کا جذبہ پیدا ہوا۔ کھلے دل سے ایک دوسرے کے جذبات واعتقادات کے احترام کا جذبہ پیدا ہوا۔ کھلے دل سے ایک دوسرے کے بذاہب کو سمجھنے میں مدد ملی اور ہندوسلم یک جہتی کی فضا ہموار ہوگئی۔

سلطان محمر قلی قطب شاہ (م-۱۰۱۰ه/۱۱۱۱ء) کی عشقیہ شاعری میں بھی ہندوئی تلمیجات کا استعمال ہوا ہے۔ یہ تلمیجات اپنے اندر جنسیاتی پہلو بھی رکھتی ہیں مثلاً ''مدن دیوتا'' (کام دیو) اور'' پری پدنی' وغیرہ ۔ قلی قطب شاہ نے ان تلمیجات کو محض جنسیاتی نقط نظر سے استعمال کیا ہے۔ کیں پھول دیسے ستارے آسان اس زمانے کی پری پدخی آئے آج اس خمانے کی پری پدخی آئے آج اس خمانے کی جمع کرتا اس منے چیرت کیک پھڑیا بکٹ اس کٹ سنے جیرت کیک پھڑیا بکٹ اس کٹ سنے کرتا اے دائم مدن کا بھار عیش ع

ان اشعار میں پری پرمنی اور مدن دیوتا کا ذکر آیا ہے۔ مدن دیوتا کا دومرا نام کام دیو ہے۔ ایکس متصل اینڈ لیجے ننڈز آف انڈیا اس کتاب میں کام دیو ہے متعلق بتایا گیا ہے کہ ان کام دیوتا پر بھا کا بیٹا اور عشق کا دیوتا تھا۔ اس نے پیدا ہوتے ہی اپنے باپ کو اپنے تیم کا نشانہ بنایا اور اپنی بیٹی کے عشق میں مبتلا ہوگیا۔ وامن پران کا حوالہ دیئے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس کے بنایا اور اپنی بیٹی کے مشق میں مبتلا ہوگیا۔ وامن پران کا حوالہ دیئے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس کے تیم سے شکر جی بھی گھائل ہو گئے تھے۔ انھوں نے اپنی تیمری آتا کھی کھول کر اسے جلا ڈالا مگر عشق کا تیم ایسا کارگر ہوا تھا کہ انھیں کسی پہلو قرار نہیں ملتا۔ آتا خر پار بی سے انھیں شادی کرنی پڑی۔ کا تیم ایسا کارگر ہوا تھا کہ انھیں کسی پہلو قرار نہیں ملتا۔ آتا خر پار بی حام بی خوشا مدے شکر بی نے اسے دوبارہ زندہ کرنے کی حام بھر لی۔ چنا نچے کرشن اور رکمنی کے جیئے پر یومن کی حیثیت سے کام دیونے دوبارہ جنم لیا۔'' (ایکس میں نے ۲)

محرقی قطب شاہ کی عشقیہ شاعری کو جمیل جالبی نے ای میزان پر پرکھا ہے۔ چنانچہ

تاریخ ادب اُردو میں وہ رقم طراز ہیں، ''محرقلی قطب شاہ کی شاعری ہندواند رنگ میں رنگی ہوئی

ہے۔'' عورت سے صن اور جمم سے وہ کرش کی طرح کھیلائے ۔۔۔۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ عیش
و مشرت کی وہ زندگی جو کرش کے ساتھ وابستہ ہے ۔۔۔ عام آدی کے جنسی رجمان کو محض بہائی

مرح پر رہنے دینے کے بجائے اس میں صن و مسرت کے عناصر کو محسوں کرانے کا یہ کا میاب
مرح پر رہنے دینے کے بجائے اس میں صن و مسرت کے عناصر کو محسوں کرانے کا یہ کا میاب
مرح پر رہنے دینے کے بجائے اس میں صن و مسرت کے عناصر کو محسوں کرانے کا یہ کا میاب
مرح پر رہنے دینے کے بجائے اس میں صن و مسرت کے عناصر کو محسوں کرانے کا یہ کا میاب
مرح پر رہنے دینے کے بجائے اس میں صن و مسرت کے عناصر کو محسوں کرانے کا یہ کا میاب
مرح کی برائے کر دو شالی ہند کے شاعر افضل پائی پتی (م۔ ۱۹۳۵ھ ۱۹۲۵ھ) کے اپنی تصنیف
مرح کا تذکرہ شالی ہند کے شاعر افضل پائی پتی (م۔ ۱۹۳۵ھ ۱۹۲۵ھ) نے اپنی تصنیف
مرح کہائی میں کیا ہے۔ محبوب کے فراق کی آگ میں جاتی ہوئی ایک عورت کہتی ہے۔
مرح کہائی میں کیا ہے۔ محبوب کے فراق کی آگ میں جاتی ہوئی ایک عورت کہتی ہے۔
مرح کہائی میں کیا ہے۔ محبوب کے فراق کی آگ میں جاتی ہوئی ایک عورت کہتی ہے۔
مرح کہائی میں کیا ہے۔ محبوب کے فراق کی آگ میں جاتی ہوئی ایک عورت کہتی ہے۔

ایسے مورکھ عِنّ کال لگ بکول دے مایا میں اورجو کو سگرا دکھ سایا نیٹ سمجھائے کر دکھڑا جتایا ہے

اور ہو' بھوت گیتا' کے کرداروں میں ہے ایک ہے۔ اس کے باپ کانام و ایو بھا گ اور مال کند تھی۔ اور ہو کرش کا سچا دوست تھا لیکن دونوں کے نقاط نظر میں بڑا اختلاف تھا۔ کرش پر یم کے پچاری تھے تو اور ہو گیان مازگ کا مؤید۔ اپنی تصنیف مسورداس میں ڈاکٹر برجیشورورما رقم طراز ہیں کہ ۔۔۔۔ اور ہو گیان مازگ کا مؤید۔ اپنی تصنیف مسورداس میں ڈاکٹر برجیشورورما رقم طراز ہیں کہ ۔۔۔۔ اور می اور گیان مارگ کے سمرتھک (مؤید) ہیں اور فرگن برہا کے ایا سک ۔ انھیں کرشن کی برج کی برج جا ہے کوئی اُرچی نہیں آ۔۔

وہ اپنے دوست کے کہنے کے مطابق برج محمری اس لیے جاتا ہے کہ کرشن کے فراق میں تزیق ہوئی موجوں کو دلاسہ دے، صبر کی تلقین اکرے۔لیکن عشق کی آگ میں جلتی ہوئی میہ محو بیاں اورصو کوخوب کھری کھری سناتی ہیں۔

'اودھو' کے ملاوہ بھی اُردوشعراء نے کئی دیوی دیوتاؤں کا ذکر اپنے اشعار میں کیا ہے۔ چنانچہ ابرائیم عادل شاہ ٹانی تلت گرو (م۔ ۱۰۳۷ھ/۱۹۲۱ء) کی تصنیف 'نوری' میں کئی دیوتاؤں کا تذکرہ ہے۔ اگر چہ 'نوری' خالصتاً موسیقی کے متعلق ایک نظم ہے لیکن تلمیحات اور بندوئی اصطلاحات کے سہارے انھوں نے خیالات کو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ چیش کیا ہے۔ مثلاً

> کنیتی مورت بست میگه مد برگفت پائی دنت دامنی گفت گھور منذان بھال برھو بائی سرتی پوتر سوانت جل کیسیں جی جائی ابراہیم ملتا کست یا کارن نبچیں پائی

بحيرول كربور كورا بحال تلك چندرا

ری ایترا ، جنا کمث گنگادهرا ایک بست رند زا ترسول جگل کرا بابمن بلیور دسیت جات گسائیس ایشورا

(ما خوذ از على كذه تاريخ اوب أردو على كذه -ص: ٢٥١)

پہلے شعر میں گنیتی (گنیش)، دوسرے میں سرسوتی اور آخر کے دونوں اشعار میں شکر جی (بھیرو) کا ذکر آیا ہے۔ یہ تینوں ہندوؤں کے مقدس دیوتاؤں میں شار ہوتے ہیں۔

کنیتی : جے گان ، گنیش اور لہود حروفیر وکئی ناموں سے پکاراجا تاہے۔ بیعلم اور امن کا دیوتا ہے اور شکر جی کا لڑکا۔ روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک دن مفالطے میں شکر نے اپ ترشول سے اس کا سراڑ اویا تھا۔ پاروتی جوشکر کی بیوی اور کنیتی کی ماں تھی آ و و فغال کرنے گی ، حب شکر جی نے اس کے سرکی جگد ایک ہاتھی کو مارکر اس کا سراگا ویا تھا۔ تبجی کرنے گئی ، حب شکر جی نے اس کے سرکی جگد ایک ہاتھی کو مارکر اس کا سراگا ویا تھا۔ تبود اپنی سواری چوہا ہے۔ اہل ہنود اپنی تھو گئی کے سروالا۔ گئیتی کی سواری چوہا ہے۔ اہل ہنود اپنی تھو گئی کے دن اس کی مورتیاں بٹھاتے ہیں اور تھو کی دن اس کی مورتیاں بٹھاتے ہیں اور دی دنوں تک مولیاں بٹھاتے ہیں اور دی دنوں تک دون اس کی مورتیاں بٹھاتے ہیں اور دی دنوں تک بڑی دھوم دھام سے اس کی پوجا کا اہتمام کرتے ہیں۔

مرسوقی: یہ ایک دیوی مائی جاتی ہے جو اپنے شوہر بر آما کے ساتھ میر و پہاڑ پر رہتی ہے اور فنون لطیفہ کی دیوی مائی جاتی ہے۔ اس کی سواری مورہے۔ سرسوتی ایک ندی کانام بھی ہے جو جنت سے نکل کر خائبانہ شکل میں گڑگا اور جمنا سے اللہ آباد میں آکر ملتی ہے۔

بھیرو: شکر جی ہی کا ایک نام ہے، جے شیو بھی کہتے ہیں۔ یہ اگر چہتے جی تو توں کا دایوتا ہے۔

تاہم اے شیو ( یعنی مبارک ۔ نیک فال) اور مبادیو یعنی معبود اعظم بھی کہا جاتا ہے۔

ہندو عقیدے کے مطابق یہ تباہ کاریوں کا دیوتا ہے۔ اے تر اوچین اس لیے کہا جاتا ہے

کہ اس کی چیٹانی پر تیسری آ کا ہے ہے، جب وہ اپنی تیسری آ کا کھ کھواتا ہے تو آ گ کا

طوفان ہر یا ہوجاتا ہے، اس دیوتائے گڑگا ندی کو اپنی جنائ میں جکڑ لیا تھا۔ سرمنتھن موفان ہر یا ہوجاتا ہے، اس دیوتائے گڑگا ندی کو اپنی جنائ میں جکڑ لیا تھا۔ سرمنتھن کے وقت جب بلابل ( زہر ) اس سے ہرآ مدہوا تو شکر نے لیا لیا تھا جس کے اثر سے اس کا گلا

نیلا پڑگیا، ای لیے اسے ٹیل کنٹھ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی چیٹانی پر جاند اور گلے میں سانپ بمیشہ رہتے ہیں۔ ہرن کاچڑا اس کا بچھوٹا اور نندی (نیل) اس کی سواری ہے۔ اس کے گلے میں کاسئہ سرکی بالا، ایک ہاتھ میں ترشول اور ایک میں ڈمرو ہوتا ہے۔ اس کا مسکن ہمالہ کی کیلاش چوٹی مافی جاتی ہے۔

شیوجی کا تعلق رقص اور موہیقی ہے بھی ہے۔ نثراج کی مورتی دراصل شکرجی کی رقص کی حالت کی تصویر ہے۔ ان کے ہاتھ میں ڈمروموہیقی کا گویا مظہر ہے۔

حکت گرو کی طرح عبداللہ قطب شاہ (م۔۸۳۰ اھ/۱۶۷۱ء) کے دیوان میں بھی ہندو اساطیری تلمیحات ملتی ہیں۔ ایک غزل میں عبیر کی خوشی کا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج تو مینکا، رنبھااوراربسی تینول مل کر نابع رہے ہیں۔ (دیوان عبداللہ قطب شاہ حیدرآ بادص :۴۲)

مینکا، رنبھا اور اربسی میہ تینوں اِندر دیوتا کی پر بیوں کے نام ہیں، جو اس کے در بار کی رقاصائیں ہیں۔البیرونی نے ان اپسراؤں کو گندھرب کی آ وار وعورتیں کہاہے ﷺ

ای عہد کے غواصی مقیمی ، عاجز ، قطبی اور جنیدتی وغیرہ کے کلام میں بھی ہندو تامیحات اور اصطلاحات استعال ہوئی ہیں ، بالخصوص وہ شاعر جھوں نے ہندوستانی قصوں کو اپنی مثنو ہوں کا جز بنالیا ہے ، ان کے بیبال میں تلمیحات و اصطلاحات کافی مقدار ہیں مستعمل ہیں۔ ملک خوشنو و اور رستی جیسے شعراء جھوں نے فاری کی مثنو ہوں کو دکنی کا جامہ پہنایا، ان کے بیبال بھی اس طرح کی اصطلاحات آگئ ہیں۔ بیدوایت آگے بڑھ کر اسلامی تصانیف پر بھی اثر انداز ہونے طرح کی اصطلاحات آگئ ہیں۔ بیدوایت آگے بڑھ کر اسلامی تصانیف پر بھی اثر انداز ہونے لگتی ہے۔ چنانچہ بلاتی ، معظم اور مختار وغیرہ کے بیبال ان کا جابجا استعال کیا گیا ہے اور 'بوسف زایخ' جیسے قرآنی قصوں کے منظوم تراجم بھی اس اثرات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔

علی عادل شاہ ٹانی شاہی (م۔۱۹۲۳ء) کے کلیات سے یہاں چند مثالیں پیش کی جارہی ہیں۔ شاہی کے کلیات سے یہاں چند مثالیں پیش کی جارہی ہیں۔ شاہی کے کلیات میں ایک نعتیہ تصیدہ درج ہے۔ اس قصیدے میں مدن کے بان اور 'تر جگ' جیسی ہندوئی اصطلاحات استعال ہوئی ہیں۔ 'قصیدہ درمنقبت دوازدہ امام' میں 'سریال' اور 'یا تال' کا ذکر ہوا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کا نام سنتے ہی ۔

'سرپال سب س نانوں س پاتال میا نے جادئے (ص: ۲۹)

'قصیدہ چار در چار میں رجھا' اور اندر' جیسی تلمیجات استعال ہوئی ہیں۔ اس کے علادہ شاتی کے کلیات ہیں ابھا گیرتی ' آرتی ' اور چودہ رتنوں کا بھی ذکر ہوا ہے۔ یہ ساری اصطلاحات خالص ہندوئی ہیں مثل ' اندر' کے متعلق رگ وید میں ہے کہ وہ آ سانوں کا مالک ہے۔ ہوا اور بادل کا حاکم ، بہشت اور حوروں کا آ قا اور تمام دیوتاؤں کا سردار ہے۔

ر نبھا: ایک اساطیری حور ہے جوسمد منتھن کے موقع پر برآ مد ہوئی تھی۔ انڈر نے وشوامتر کی ریاضت میں خلل ڈالنے کے لیے اے متعین کیا تھالیکن رشی کی بدد عاسے وہ ایک ہزار سال تک پتھر بنادی گئی تھی۔

بھا گیرتی : گنگا ندی کا دوسرا نام ہے۔ کہتے ہیں کد گنگا ندی کوسورگ (جنت) ہے زمین پر لانے کے لیے بھا گیرتی نامی راجا نے وی جزار سال تک ریاضت کی تھی۔ اس کی اس ریاضت اور استقلال سے خوش ہوکر اندر نے گنگا ندی کو زمین پر بھیجے ویا۔ چونکہ بھا گیرت کی محنت شاقہ کو اس میں دخل ہے ای لیے گنگا ندی کو بھا گیرتی لیعنی بھا گیرت نے لائی جوئی اکہا جاتا ہے۔

چودہ رتن : پرانوں بیل محد منتھن کا قصد آیا ہے کہ دیوتاؤں اور اسروں نے شیش ناگ کی رتبی اور میرو پہاڑ کو رئی بناکر شیر ساگر کو ہلایا جس کی وجہ ہے اس سمندر بیں ہے چودہ رتن نظے، جو چاند، پارجات، ایراوت، سربھی، وارونی (سرا)، شراب، رنبھا، اپتی شرو سفید گھوڑا)، کشمی، کوستھ (جو ہر)، شکھ، کمان، وش (سم)، امرت اور دھنونتری (آیورویدک طبیب) وغیرہ ہیں۔

ای طرح کی تلمیجات نفرتی، ہاخمی اور دیگر کئی دکئی شعراء کے بیہاں پائی جاتی ہیں۔ البت دکن کے مقالبے میں شالی ہندگی اُردوشاعری میں ان کی مقدار بہت ہی کم ہے۔ وتی وکئی (م۔۱۳۳ اصری میں شالی ہندگی اُردوشاعری میں ان کی مقدار بہت ہی کم ہے۔ وتی وکئی (م۔۱۳۳ اصری میں بھی ان کا استعمال کم جو جاتا ہے۔ وتی شاعری میں بھی ان کا استعمال کم جو جاتا ہے۔ وتی کے کلیات میں اس قتم کی اصطلاحات اور تلمیجات قدرے مل جاتی ہیں۔ مشلا

'رام رام' جو ہندوندہب میں سلام کے معنی میں استعال ہوتا ہے، وتی نے اپنے شعر میں اے برتا ہے۔ دکنی شاعر سراتی اورنگ آبادی، داؤد اور شاہ تراب چشی کے بہاں بھی ان اصطلاحات کا استعال ہوا ہے۔ ایک فزل میں سراتی نے معثوق کی آ کھ کے لیے راون، زلفول کے لیے راون، نظول کے لیے رام چندر جی کی تحویں اور اپنے دل کے لیے رام چندر جی کی تحویل اور اپنے دل کے لیے رام چندر جی کی تحری کے استعارے استعال کیے ہیں۔ (کلیات سراتی۔ مرتبہ عبدالقادر مردری۔ ص ۲۸۹۰)

شاہ ترات چشتی (م۔ بعد ۱۸۷ه ۱۵۲۵ ۱۹۱۹) نے تو سنت رامداس کی تصنیف مناہے شاوک کو اساس بناکر ہی اپنی تصنیف مناہے شلوک کو اساس بناکر ہی اپنی تصنیف من سمجھاون ترشیب دی تھی۔ اس کتاب بیس جگہ جگہ ہندو دیو مالا اور ہندو دیو مالا اور اسلامی عقائد کی وضاحت کی گئی ہے۔ اساطیر کے ذراجہ ہی اسلامی عقائد کی وضاحت کی گئی ہے۔

شالی ہند کے اس دور کے شعراء اب ہندہ تلمیحات اور اساطیری روایات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ قزلباش خال امتید کا بیشعر بطور مثال پیش کیا جاسکتا ہے۔ موتے ہیں۔ قزلباش خال امتید کا بیشعر بطور مثال پیش کیا جاسکتا ہے۔ الیمی نہ سیتا اور نہ مجبوانی نہ رادھیکا کرتار نے نہ الیمی کوئی دوسری گھڑی

اس شعر میں سیتا، بھوانی اور رادھیکا کی تشهیبہ محبوب کو دی گئی ہے اور سے دیویاں ہندو ندہب میں مقدس مجھی گئی ہیں۔

مجوانی: مہاکال، جگد ہے اور پاروتی ایک ہی دیوی کے مختلف نام اور روپ ہیں۔ میشنگر جی کی ہیوی ہے۔ پاروتی کے روپ میں وہ ایک بہترین شریک حیات ہے۔ بھوانی کے روپ میں اچھی مددگار اور جگدمے اور مہاکالی کے روپ میں وہ تباہ کن دیوی ہے۔

رادھيكا: شرى كرشن جى كى معشوقد، برج تكرى كى خوبصورت كولن، كرشن كے بيار بيس مرمنے والى، فراق بيس ترئينے والى عورت ہے۔

ہندوؤں کی ندہبی اصطلاحات کو اپنانے کا بیسلسلہ آج تک جاری ہے۔ معقد بین شعراء میں حسن وہلوی، قائم، بیدآر، آثر، سوز، میر، جرأت، انشآء، رائخ مصحفی اورنظیر کے بیبال بھی ان کا استعال ہوا ہے۔ آخر الذکر شاعر نظیر اکبرآبادی (م۔ ۱۸۳۰ه/۱۸۳۰) کے کلیات میں تو کرشن کی بانسری، ہولی، دیوالی وغیرہ پرطویل نظمیں ملتی ہیں۔

شاہ نیاز بر بلوی جیسے کر صوفی بھی اپنی شاعری میں ہولی کے رنگ میں ریکے جاتے ہیں اور بسنت کے گیت گاتے ہیں۔ مومن و غالب کے یہاں البتہ ان اصطلاحات کی کمی محسوں ہوتی ہے لیکن بہادرشاہ ظفر (م: ۱۳۵۹ھ/۱۳۳هء) کا کلام اس کمی کو پورا کر دیتا ہے۔ غالب کی فاری مثنوی 'جراغ دیر میں پکھ ہندوئی تلمیجات واصطلاحات مل جاتی ہیں۔ یہ مثنوی انھوں نے فاری مثنوی 'جراغ دیر میں گھی تھی۔ آگے چل کر منیر شکوہ آ بادی بھی بناری کی تعریف کرتے ہیں ہناری کی تعریف کرتے ہیں اور محسن کا کوروی تو تصیدہ مدی خیرالرسلین کی ابتداء بی کاشی ہے کرتے ہیں۔

جدید اُردوشاعری میں جب سے قومیت اور وطنیت کا ربخان عام ہوا اور گل وہلبل اور زمس ونسترن کی جگہ چہیا، جائی، اور کوئل کی ہا تیں ہونے لگیس، تب سے رستم و اسفند یار کی جگہ جھیم و ارجن نے لے لی۔ غرض کہ اُردو کی جدید شاعری میں بھی ہندوستانی تبذیب اور یہاں کے نداہب کی روایات کو برتا گیا چنانچہ ہم و کھتے ہیں کہ حاتی وشیلی اور اقباآن و سیمات جیسے راتے العقیدوسلم شعراء بھی ہندوؤل کے مقدی نفوس کی شان میں نظمیس تکھتے ہیں۔

جدید أردوشاعری کے ترقی پندشعراء کے یہاں قومی پیجھتی کو استوار کرنے اور ہندومسلم منافرت کو محبت و بھائی چارگی میں بدلنے کے لیے ہندوئی اصطلاحات اور ندہبی روایات کو برتنے کا رجھان عام ہے۔ ساقر نظامی، میراجی، نذیر فتح پوری، اختر الایمان، فیض اور شہاب بعضری و فیرو گئی شعراء اس سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ یہاں شہاب جعفری اور صادق کے گیتوں سے بندوئی علامات کے استعال کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

شیاب جعفری نے اپنی تصنیف 'سورج کا شیز میں سورج کو دور جدید کے انسان کی ملامت بنا کر آ دی کے درد، کیک اور رفج و آلام و مصائب کی وضاحت کی ہے۔ شہاب جعفری نے سورج کو اپنی محبوبہ کی تلاش میں سرگرم سفر دکھایا ہے۔ شاعر کے یہ تصورات رگ وید سے ما فوذ وکھائی دیتے ہیں۔ ہندو اساطیر میں سورج کی دو بیویاں متصور کی گئی ہیں: ایک کا نام اوشا

(شنق)، دومری کا نام سایہ ہے۔ سورج ان کی علاق میں سرکرداں ہے۔

. شہابِ جعفری نے اسورج کا شہر اور اپنا جمع میں سورج کے متعلق ای تصورکو چیش کیا ہے۔ ایک نظم مرلی کے دلیں میں اس شاعر نے رادھا اور کرشن کو دھرتی اور آکاش کی علامات کی شکل میں چیش کیا ہے۔ ایک نظم میں چیش کیا ہے۔ کی شکل میں چیش کیا ہے۔ کی شکل میں چیش کیا ہے۔ کی شکل میں چیش کیا ہے۔ شاعر کا بیاتھ وَر قدیم آریائی اتھ وَرات سے ماتا ہے۔

سینے خاک ہے لیٹی ہوئی ، سوئی ہوئی شام کنتی آسودہ ہے دھرتی ہے ، یہ آکاش کی دھول مسن آخوش حیا ، عشق نیاز ہے باک وقت کی ہوئی ہے کہ کھلے جاتے ہیں پھول مندراین میں شمناؤل کی روشن ہے یہ خاک ، باکدراین میں شمناؤل کی روشن ہے یہ خاک ، راہ کی تیرگ میں نور کا در پن ہے یہ خاک ،

اس سلسلے کو صادق اور نگ آبادی اپنی تصنیف اسلسلہ میں آگے بردھاتے نظر آتے ہیں۔
اپنی طویل نظم اگر دیے ہوئے میں دنیا کی ہے جاتی اور انسان کی کود ہے کور تک کی زندگی کی عکاسی شاعر نے بڑے ہی دل نشیں پیرائے میں کی ہے۔ خیالات کی وضاحت کے لیے شاعر نے اشیولانگ اکال چکڑا مہا کالیشور لنگ اور انگ اسانپ اور انتدی و غیرہ بندو فد ہب کی تلمیحات و علامات استعمال کی ہیں۔ چونکہ شیو مت کے پیرہ النگ اور ایونی کی پوجا کرتے ہیں اور یہ تلفیقی اور تولیدی قوت کی علامت کے روپ ہی میں پوجی جاتی ہیں، شاعر نے زندگ کے اس سفر کی عکاسی کرنے کے لیے اپنی نظم میں ہر جت ان کا استعمال کیا ہے۔ مختصرا ہم یوں کہد سے جی ہیں کہ اردو شاعری کی ابتداء تی سے بندہ فدیب کی علامات کو برتا شمیا ہے اور یہ سلسلہ وقت کے وصارے کے ساتھ ہی وسیع سے سعی تر ہوتا جا رہا ہے۔

اُردو شاعری میں ہندوؤں کی ندہی کتب کے منظوم تراجم کی روایات بھی بوی قدیم ہے۔ آزادی سے پہلے ڈاکٹر مجد عزیز نے اسلام کے علاوہ نداہب کی ترویج میں اُردو کا حصہ اُ اس کتاب میں سولہ کتب خانوں کا جائزہ لے کر ۱۹۰رمنٹور ومنظوم کتابوں کی نشاندی کی ہے۔ مظفر حنی نے اپنے ایک مضمون میں اُردو کے پندرہ منظوم رامائنوں کا جائزہ لیا تھا۔ راقم الحروف نے اپنے مضمون اُردو میں منظوم گیتا' (ہماری زبان: دبلی ۸رحمبر ۱۹۸۹ء) میں تیرہ منظوم تراجم کا تعارف کرایا ہے جن میں سے صدر کی گیتا' اور عرفان مختوم اُفیضی کی فاری گیتا' آ ہنگ سرمدی' کعارف کرایا ہے جن میں سے صدر کی گیتا' اور عرفان مختوم اُفیضی کی فاری گیتا' آ ہنگ سرمدی' کی وساطت سے ترجے کیے گئے ہیں۔ باقی ماندہ تراجم کے لیے براہ راست سنسکرت یا ہندی تراجم سے استفادہ کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ گیتا کے اور بھی کچھ منظوم تراجم مجھے ملے ہیں۔ آ سندہ صفحات میں ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔

رامائن و گیتا کے علاوہ بندو فدیب کی اور بہت کی کتابوں کے منظوم تر ہے ہوئے ہیں۔
مثلا اتحروید کا ترجمداز نوبت رائے شوخ ، مہابھارت منظوم از طوطارام شایال ، کنیش پوران منظوم منزجم شکر دیال فرحت ، وہم اسکندھ سری مدبھا گوت انغشی سردار سکھ شیم ، گیتا مہاتم ، منظوم از منگی رام سبائے تمنا، 'پریم ساگر منظوم از شکر دیال فرحت، 'جو بر تبذیب از جوابر سکھ جو تبر، مشوی اخلاق بندی از بوابر سکھ جو تبر، مشوی اخلاق بندی از کنہیا لال بندی، 'گیان گیتا ، المعروف بدراہ نجات از پوکرداس اور مندھیا مترجم از کیول کشن ۔ ان کے علاوہ 'کلام مہر از مبر دہاوی، مبر بھینا والی اور صدافت وید منظوم تصانیف ہیں۔

جہاں تک رامائن کے اُردو منظوم تراجم کا تعلق ہے تو ڈاکٹر محمد عزیز اور مظفّر حنیٰ کی رقم کردہ فہرست کے علاوہ بھی چندمنظوم تراجم مجھے دستیاب ہوئے ہیں۔ان تمام کو تاریخی اعتبار سے ترتیب دیا جاسکتا ہے۔

(۱) رامائن خوشتر .... بیکن تاتید خوشتر (تاریخ تصنیف: ۲۸ اده/۱۸۵۱ه)۔ واکثر محمد عزیز اور مظفر حفی نے اپنی ترتیب دی ہوئی فہرست میں بالترتیب چو تھے اور چیئے نمبر پر رکھا ہے، جبکہ محمد عزیز نے اس کا سوابوال ایڈیشن دیکھا تھا۔ سالار جنگ کے کتب خانے میں مجھے رامائن خوشتر کا مخطوط دیکھنے کو طا۔ اس مخطوط میں ترجے کے آغاز اور انجام کی تاریخیں ملتی ہیں۔ خوشتر کا مخطوط دیکھنے کو طا۔ اس مخطوط میں ترجے کے آغاز اور انجام کی تاریخیں ملتی ہیں۔ ہوئی جب ختم یہ نظم دل افروز ہوئی جب ختم یہ نظم دل افروز

## دین گردوں سے لکھ کر بر سر بیش کہا ہاتف نے ہے کہ چشمۂ فیض ف

سبب تالیف سے متعلق خوشتر کہتے ہیں کہ سرسوتی جوملم نطق کی دیوی ہے اس نے آپ ہے کہا کہ رنجیدہ خاطر مت ہواور پرمیشور کے جو دی اوتار ہوئے ہیں، جن میں چید فیرانسانی اور جار انسانی قالب کے ہیں، ان میں ہے رام کی کہانی تو لکھے۔!

(٢) او بحت رامائن (لظم أردو) فتكر ديال فرحت ١٨٤٠.

(٣) رامائن منظوم يشكروبال فرحت ١٨٨٦،

ید منظوم ترجمه بقول دٔ اکنر محمد عزیز '' پوری کتاب کا ترجمه نبین معلوم ہوتا ..... بظاہر متر بم نے محض تلخیص کردی ہے <sup>وال</sup>ے''

(م) ملسي كرت دامائن بهار بالظي بباري لال ببآر ١٨٨١،

یے رامائن بھی تلسی کرت رامائن کی تلخیص بی ہے۔شاعر نے اس کی وضاحت پہلے بی کردی ہے۔

> ہے تکسی کرت واس جی کی لا ککھا مطلب عبارت میں کی کی<sup>ال</sup>

> > (۵) رامائن مهر - منشي سورج نرائن مهر د بلوي ١٩١٣ ،

متبراس منظوم ترجیے کے متعلق رقم طراز ہیں کہ ۔۔۔'' میرے ذوق ولی اور قلمی محنت کا نتیجہ یہ کتاب ہے۔ اے تلمی کرت رامائن کا ترجمہ نہیں سمجھنا چاہیے، کیوں کہ میں نے والمنکی رامائن. ادھیاتم رامائن اور لوگ وششاھ ہے بھی مضامین لیے ہیں گئے۔''

مجرکی اس تصنیف میں رامائن کے حالات وواقعات کے ساتھ انداز بیان، الفاظ کی نشست، خیالات کی بلند پروازی، ندرت وشیفتگی اور برجنتگی وغیرہ محاس شاعری کو بحسن وخو بی بیش کیا گیا ہے۔ سیتا کو کٹیا (جمونیزی) میں نہ دیکھ کر رام کی بے چینی اور آ و وفغال کے فاطری

تصوریشی مہرنے ان اشعار میں کی ہے۔

(٢) رامائن يك تافيد دواركا برشاد أفق لكحنوي

افق ایک باکمال غزل کو شاعر فاضل ادیب اور صحیفه نگار تصد وه آزاد منش اور رند مشرب بزرگ تصد ان کی رامائن یک قافید کے علاوہ گورو گوبند سنگیری منظوم سوائح حیات، مہا بھارت، رامائن اور الف لیلی (نثر وظم) وغیرہ کتا ہیں بھی کافی مشہور ہوئی ہیں۔ مشذکرہ بالا رامائن ترجمہ در ترجمہ ہے۔ گیائی برمیشور دیال نے والمحی رامائن کا نثر می ترجمہ ۱۸۹۳، میں لول کشور پر ایس سے شائع کرایا تھا۔ افق نے ای ترجمہ کوا ہے کی قافیہ رامائن کی بنیاد بنایا تھا۔

(2) چیک رامائن (بطرز نونتکی) ہری نرائن شرما ساخر۔ نونتکی، عوامی ڈرامے کی ایک صنف ہے، ای لیے ساخر کی اس رامائن میں ڈرامائیت کا عضر غالب نظر آتا ہے۔

(٨) منظوم رامائن نفيس فليلي

(٩) رامائن تلسى كرت إصل معد منظوم ترجمه سورج برشادتصور

(۱۰) مسدى رامائن بنوارى لال شعلّه

(۱۱) رام كهاني تفيس خليلي

(۱۲) رام کیتا شیویرشاوسائل

(۱۳) رام ليلا منثى رام سهائة تمنا

(۱۳) ادهیاتم رامائن گورونزائن۔ طبع اول ۱۹۵۸ء

(۱۵) رتن رامائن منظوم پندت رين چندجي رتن

(۱۲) رامائن مهدی نظمی

(١٤) رامائن منظوم عليم واتسرائ وبتتي طيع اول ١٩٦٠،

یبال ادھیاتم رامائن از گورو نرائن اور رامائن منظوم از تھیم وائسرائے وہمی سے چند مثالیں پیش کی جارہی ہیں۔

گورونرائن کی ادھیاتم رامائن ان کی بھکتی اور ان سے اُلفت وجبت کا بھیجہ ہے، شاعر فیر امائن کی کبانی نظم کرتے وقت جگہ جگہ غزلیں اور دوہ وغیرہ بھی اس میں شامل کر لیے بیں۔ ان سے اگر چہ شاعر کی زبان ، اسلوب اور فکر کا پیتہ چلتا ہے لیکن واقعات کے شامل میں بیغزلیس رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اس ترجے میں شاعر نے مختلف بچور وقوانی بھی استعال کیے بیغزلیس رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اس ترجے میں شاعر نے مختلف بچور وقوانی بھی استعال کیے ہیں جن سے پت چلتا ہے کہ اصل خیالات کی مطابقت کے لیے شاعر کو خاصی محنت اٹھانی پڑی۔ اور حیا کا مکالمہ شاعر نے پراثر بیرائے میں بیش کیا ہے۔ کمی بحراثر کو دوبالاکردیتی ہے۔

دوسرے منظوم ترجے کا تعارف جو یہال مقصود ہے وہ حکیم واٹس رائے وہتی کا نارائن منظوم ہے۔ زیرِ نظرتر جے میں وہتی کے ادبی ذوق اور علمی قابلیت کا اندازہ ہوجاتا ہے۔ شاعرنے ایک ای بحراور قافیہ میں مکمل ترجمہ کیا ہے، جونہایت ای مشکل کام ہے۔

چر کوٹ کے جنگل میں رام چندر جی تخبیرے ہوئے تھے۔ لکشمن اور سیتاجی بھی ساتھ میں تھے اور رخصت کرنے آئے ہوئے ساتھی بھی۔ای اثنا میں مجرت رام کو والیس لے جائے كے ليے آئے تو فرط سرت سے دونوں نے ایک دوسرے كو مكلے لگاليا تھا۔ شاعر نے نہايت مؤثر انداز میں اس واقعے کا نقشہ تھینجاہے ہے

> رام كارخ تحا جرح ال كعقب سے آئے تھے اس لیے ان کو نظر یہ لوگ آتے تھے کہاں كرتے بيں برنام آقا آپ كو يہ بحرت بى سنتے ہیں الفت میں ڈویا رام کا دل ناگہاں وہ اٹھے اپنی مبلہ سے ہوکے کچھ بے حال سے آک جگہ کیڑے کرے اور اک جگہ تیر و کمال رام نے ان کو زبردی اٹھایا ارض سے اور سے سے لگایا ان کو اینے بے گمال د کھیے کر دونوں کا ملنا لوگ تھے جیرت زدہ بلکہ شاعر کے لیے مشکل ہے وہ لکھنا مال ا

محولہ بالا منظوم تراجم کے علاوہ رامائن کے ذیلی واقعات بھی منظوم کیے گئے ہیں۔مثلاً ستید یرکاش مہتات پسروری نے رامائن کے اس واقعے کونظم کیا جب رام، بنومان اور بندرول کی فوج کے ساتھ راون پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ گھماسان کی لڑائی میں میکھ ناتھ کا ایک تیر ککشمن كولكما إوروه بي بوش موجات بين - بدو كي كررام كو برا صدمه بينيما ب

نا گبال تیر پہلوئے مچھن یہ جو لگا اک آہ سرد بحر کے بیر گھیرنے پھر کہا قسمت نے مجھ کو عالم غربت میں غم دیا جادو جو میکھ ناتھ کا میجمن یے چل کیا

> راون کے گھر میں جل گئے تھی کے چراغ آج ال

ن راج بہادر بھوش کی مبیلی کے بیز، لالہ دولت رام کی انجرت ملاپ، رابیارام شرما کی میتنا بھرت ملاپ، رابیارام شرما کی میتنا بھی اور میتنا بھی میتنا بھی میتنا بھی میتنا بھی میتنا ہے میتنا بھی میتنا ہے میتنا ہیں بھی واقعات قلم بند کیا ہے میتنا بھی میتنا ہے میتنا بھی میتنا ہے میتنا ہم کی اور میتنا ہے میتنا ہے میتنا ہے میتنا ہے میتنا ہے میتنا ہم کی میتنا ہے میتنا ہم ہی میتنا ہے میتنا ہم ہے میتنا ہے میتنا

رامائن کے ان خمنی واقعات کونظم کرنے والے شعراء میں بندہ مسلم کی تفریق نہیں ہے۔
برخ : ائن چکیست کی نظم ارامائن کا ایک سین ، ظفر علی خال کی ایک رشی کے دائے جگر کی کہائی ،
راجہ دشرتھ کی زبانی '، سرور جہاں آ بادی کی اسپتابی کا اصرار '، تکوک چندر محروم کی اسپتا برن ،
نوبت رائے نظر کی 'سپتابی '، میلا رام وقا کی 'راجہ دشرتھ کے آخری الفاظ '، پنڈ ت دتا تر یہ کیفی کی
'بن باس کی صبح '، جگ موہن لال روان کی 'تارائی فریاد ، مباراجہ بہادر برق کی ' بن باسپوں کی
لئکا سے رخصت '، اور شآد عار فی کی 'دسپرا اشنان ' کے علاوہ گئی نظمیس اُردو ادب کے غربی شعری
سرمایہ میں اضافہ کرتی ہیں۔

> "تو میری اعلیٰ ترین اور اشد راز کی بات کو پھرین۔ چونکہ تو میر امجوب اور طابت قدم ہے، اس لیے تیرے فائدے کے لیے میں کیوں گا کہ اپنے ذہن کو جھے میں جذب

کردے، میرا معتقد بن جا۔ مجھے نفر دانند ہیں گر۔ میرے آگے جنگ جا، تو میرے پائ

آ جائے گا۔ مجھ میں داخل ہوجائے گا۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ تو مجھے مجبوب ہے۔ تمام
فرائنس کو چھوڑ کر بناہ لینے کے لیے صرف میرے پائ آ جا۔ قائر نہ کر میں تھیے تمام گناہوں

ے آزاد (پاک) کردوں گا۔'' (حسن الدین (مترجم) 'شری مربطوت گیتا' میں: ۱۰۳)
دامائن کی طرح ہی گیتا کے کئی منثور ومنظوم تراجم کیے گئے ہیں، بلکہ رامائن کے مقابلے
مقابل کے تراجم کی تعداد زیادہ بی ہے۔ یہاں ہمیں گیتا کے منظوم تراجم پر ہی اظہار خیال
مقصود ہے۔

سفاوت مرزانے اپنے ایک مضمون میں گیتا کے دکنی اُردو ترجے کی نشاندی اپنے ایک مضمون میں کی ہے جو دکشن گیتا، ارجن گیتا کے نام سے موسوم ہے۔ یہ ترجمہ سیر مبیتن نے مسلمون میں کی ہے جو دکشن گیتا، ارجن گیتا کے نام سے موسوم ہے۔ یہ ترجمہ سیر مبیتن کا سلسلۂ ارادت فواجہ عارف بخش سے تھا جن کا سلسلہ امین الدین اعلی (م۔ ۸۹ اھ/۱۹۷۵ء) سے ملتا ہے۔ اس ترجے کے بعد سے منشی کنہیا سلسلہ امین الدین اللہ فرف اللہ دھاری کے ترجے 'گیان پرکاش' مطبوعہ ۱۸۹۳ء تک کے وقفہ میں ہمیں گیتا کا کا ترجمہ نیس میں گیتا کا کرتے ہوں گے۔ کوئی ترجمہ نیس میں اللہ عرب کہ اس الے ہم اس سے صرف نظر کرتے ہیں۔ منشی کنہیا الل کا یہ ترجمہ نشر میں ہے، اس لیے ہم اس سے صرف نظر کرتے ہیں۔

گیتا کے منظوم تراجم میں ارجن گیتا کے بعد علامہ پھمن پرشاد صدر لکھنوی کا ترجمہ ہمیں دستیاب ہوا۔ یہ ترجمہ شاعر نے ۱۹۱۰ء میں کلمل کیا تھا لیکن اس کی طباعت ۱۹۹۲ء میں ہوئی۔ صدر نے یہ ترجمہ فیفتی کی فاری گیتا آ ہنگ سرمدی کی وساطت سے کیا تھا۔ فیفتی ہی کے ترجے کا سہارا لے کر الم مظفر تکری نے بھی گیتا کا منظوم ترجمہ موفان مختوم ترجمہ گیتا کے منظوم کر جمہ کو اور کے نام سے کیا تھا۔ گیتا کا ایک فاری ترجمہ کنور بدری کرشن فروغ نے بھی گیتا کا ایک فاری ترجمہ کنور بدری کرشن فروغ نے بھی گیا تھا۔ فروغ اور صدر نے نیفی کے ترجمے کیا ہے ایکن فورکر نے پر پہنہ چانا ہے صدر نے فیفی کے ترجمے میں پائے جاتے ہیں۔ مثلاً کہ صدر کے ترجمے میں پائے جاتے ہیں۔ مثلاً

بہت میرے نزدیک مرفوب ہے نہ ہو معرفت تو یکی خوب ہے گیتا کے چھوتھے باب (سنیاس ہوگ) کے ایک شلوک کے اس ترجے کی خامی بیان کرتے ہوئے منورلکھنوی رقم طراز ہیں کہ" بیفینی کے مصرعے کا ہوبہوتر جمہ ہے۔ گر ہیں اس سے متفق نہیں وول۔ اصل گیتا میں بیمغہوم کہیں ہے ہی نہیں آبیا۔

تقدم زمانی کے لحاظ سے دوسرا منظوم ترجمۂ گیتا' بوگی راج اُنظر کا اُفیہ الہام ہے۔ شاعر نے اس ترجمہ کو مدن موجن مالویہ کے نام معنون کیا ہے۔ اس منظوم ترجے کے علاوہ شاعر کی دیگر تخلیقات میں اہسا کا اوتار اُسا غرِخونناپ' اور شعلۂ زار' قابل ذکر ہیں۔

گیتا کا بیرتر جمه بحریل مسدی محذوف امقصور میں ہے۔شاعر نے گیتا کے اوق مسائل دلکش طریقے سے بیان کیے ہیں۔ الفاظ کا دروبست، مصرعوں کی چستی اور بحر کا ترنم شاعر کے كمال فن كے شاہد ہيں۔ شاعر نے فارى تراكيب كا استعال اينے ترجے ميں بوى حسن وخو بي ے کیا ہے۔ مثلاً وحرت راشر کو کورویدؤ راجد عالی گبر، در بود ان کو بانی پیکار اور آ مادؤ شر، درونا جاربيكو'ناوك أقلن اور مل سرآيد جنگ آوران وغيره صفات فاري تراكيب كي حامل جين -گیتا کا تیسرا ترجمه جومیرے پیش نظر ہے وہ منتی بشیشور پرشادمنورلکھنوی کا دنسیم عرفان' ہے۔ بیرتر جمد شاعر کی گراں بہا کا وشوں اور محنت وجبتی کا متیجہ ہے۔ قشام ازل نے منوّر لکھنوی کواپیا قلب دیا تھا جو ہمیشہ خدا پرتی کی طرف مائل رہتا اور جس میں ہر ندہب کی عقیدے تھی۔ انھوں نے ہندو ندہب کی مقدس کتابوں کے علاوہ انجیل، دھمید اور قرآن کی بیشتر سورتوں کے منظوم ترجمے کیے ہیں۔ گیتا کے اس ترجے کے لیے شاعر نے اور بھی کی تراجم سے استفادہ کیا ہے۔ نظر اور منور لکھنوی کے گیتا کے بیر زاجم نفس معنی میں اصل مطالب سے مطابقت رکھتے میں اور خوبی بیان میں اپنی مثال آپ ہیں، لیکن بعض جگه نظر منوّرے آ مے بوسے ہوئے نظر آتے ہیں۔ان کے یہاں ترجے میں بھی بے ساختگی کی جھلک صاف دکھائی وی ہے، جب کہ منور سوی سوی کر ترجمہ کرتے ہوئے محسول ہوتے ہیں۔ منور گیتا کے چو تھے ادھیائے کے ملے شلوک کا ترجمہ یوں کرتے ہیں۔ جاری مری گرشن کی ہے تقریر
یہ جوگ کی لازوال جاگیر
ودسواں کو میں نے پہلے دی تھی
مجھ سے آخیس روشیٰ ملی تھی
ودسواں نے جو کی رہنمائی
ودسواں نے جو کی رہنمائی
دولت ہے منو کے ہاتھ آئی والت ارشاد خلاق جہاں
اس شلوک کا ترجمہ نظراس طرح کرتے ہیں۔
اب نوا ارشاد خلاق جہاں
یہ نہ مٹنے والا علم جی جو ہے
راز خفی قادر مطلق جو ہے
راز خفی قادر مطلق جو ہے
راز خفی قادر مطلق جو ہے
ران خفی قادر مطلق جو ہے

ال کو آغاز جہاں میں اولیس میں نے سورج سے کہا تھا بالیقیں

اور سورج نے منو سے سرابر کبہ خایاتھا ہے علم یاک تر<sup>وع</sup>

یبال ہمیں موازنداور مقابلہ کرنامقصور نہیں ہے۔ ہرشاعر اپنی فکری استعداد، قابلیت اور خداداد صلاحیتوں کو ہر روئے کار لاکر ادب کی تخلیق کرتا ہے۔ ترجمہ کے تعلق ہے بھی یبی بات کمداداد صلاحیتوں کو ہر روئے کار لاکر ادب کی تخلیق کرتا ہے۔ ترجمہ کے تعلق ہے بھی اور کہ کہ جات اور کہ جات اچھا ہے۔ شاعر نے ترجمہ کا حق ادا کردیا ہے۔ بندش کی چستی اسلوب کی تازگی اور دل آویزی کتاب کومتاز کردیتی ہے۔

گیتا کی تفییر و تفنیم کرنے والوں میں ہندوؤں کے ساتھ مسلم ادبا، شعرا، کا بھی آیک سلسلہ و کھائی ویتا ہے۔ ان میں ہندوؤں جعفر علی خان آثر لکھنوی بھی آیک ہیں۔ انھوں سلسلہ و کھائی ویتا ہے۔ ان میں سے نواب مرزا جعفر علی خان آثر لکھنوی بھی آیک ہیں۔ انھوں نے ریاست جموں کے چیف سکریٹری اوالہ حویلی رام کی فرمائش پر گیتا کا منظوم تر جمہ نفی جاوید

کے نام سے کیا تھا۔ آثر اس ترجے کے تعلق سے خود رقم طراز ہیں کہ بی اے کے کورس میں فلسفہ بھی تھا۔ گیتا کے مطالع سے گیتا کے بلند مقاصد ول میں گھر کر گئے، پھرالالہ جو بلی رام کی فرمائش محرک ثابت ہوئی ..... گیتا کے اشحارہ اوصیاؤں کا ترجمہ چھ ساست ہفتوں میں کرؤالائے۔ انگری الآئے کے ابتدائی جھے کے ترجے میں بح متقارب مثمن ابتر کا استعمال کیا ہے، لیکن باوجود سمی کیسیارشاعر اس بحر میں پوری گیتا منظوم نہیں کر سکے۔ نفس مطالب کے لیے بار بار بح باد بار بح تبدیل کرنی پڑی الیے مقالات پر تبدیل کرنی پڑی الیے مقالات پر تبدیل کی وضاحت شاعر نے کردی ہے۔

ائی عبد میں منتی رام سہائے تمنا نے بھی بھگوت گیتا کا منظوم ترجمہ کیا تھا۔ بھگوت گیتا کا استظوم ترجمہ کیا تھا۔ بھگوت گیتا کا ایک اور منظوم ترجمہ منتی میوالال عاجز کا ایماری نظروں سے گزرا ہے۔ بیتر جمہ پہلی بار ۱۹۳۹، میں لالہ رام نرائن لال کے مطبع بمقام اللہ آباد سے شائع ہوا تھا۔ شاعر نے سبب تالیف بیان کرتے ہوئے کہا ہے۔

ال ترجے کے علاوہ شاعر کی ممرز توحید، کربھا اختصار، رام گیتا' اور 'گنجینۂ علم توحید' کربھا اختصار، رام گیتا' اور 'گنجینۂ علم توحید' و غیرہ کتا ہیں قابل ذکر میں۔ گیتا کا ایک منظوم ترجمہ نغری توحید کے عنوان سے ملا ہے۔ اس کے مشرجم برکت رائے میں۔ میترجمہ گیتا مکیتن ، برکت پورہ حیدرآ باد سے شائع ہوا ہے۔ شاعر نے مشرجم برکت رائے میں یہ ترجمہ مکمل کیا ہے۔ زبان اور انداز بیان میں جگہ تھکہ تھم دکھائی دیتے ہیں۔

گیتا کے مسلم مترجمین میں خواجہ دل تھر کا بھی شار ہوتا ہے۔ انھوں نے 'دل کی گیتا' کے عنوان سے گیتا کامنظوم ترجمہ کیا تھا۔ دل تھر نے کتاب کی ابتداء آرتی سے کی ہے۔ شلوک کا ترجمہ کرتے وقت شاعر نے ہرشلوک کا نمبر بھی درج کردیا ہے۔ ترجمہ کی زبان نہایت سادہ اور عام نہم ہے۔ اس ترجمہ میں بعض جگہ معنوی سقم بھی پائے جاتے ہیں مثلاً دوسرے ادھیا نے کے ۲۴ مرویں شلوک کا ترجمہ شاعر نے اس طرح کیا ہے

وہ انسال جے برہم کا گیان ہے اے کرم کانڈوں پہ کب دھیان ہے اے اسے کرم کانڈوں پہ کب دھیان ہے اے اسے وید محض آیک تالاب ہے ایک جہاں سارے عالم میں سیلاب ہے ا

اس اشلوک کا نفری ترجمه حستن الدین احمد نے اس طرح کیا ہے۔ ایک کنویں کی جس کے اطراف پانی کی باڑھ آگئی ہو، جستی ضرورت باتی رہ جاتی ہے کھے بھی نہیں رہتی ) اتنی مضرورت ایک روشن الدین احمد، نغمهٔ الوہیت ۔ می ضرورت ایک روشن الدین احمد، نغمهٔ الوہیت ۔ صفر درت ایک روشن احمد، نغمهٔ الوہیت ۔ صفر درت ایک روشن احمد، نغمهٔ الوہیت ۔ صفر درت ا

مدھیہ پردیش میں اجین کے ایک کہند مشق شاعر ہیرا لال وکیل نے بھی گیتا کا منظوم ترجمہ کیا تھا جو ہنوز قلمی دستاوین کی شکل میں جناب سلطان احمد صدیقی، انجمن ترقی اُردوشاخ اجین کے پاس محفوظ ہے۔ چھوٹی بحریس شاعر نے رواں دواں ترجمہ کیا ہے۔ اشعار کی چستی ان کی کہنہ مشقی کی دلیل ہے اور ان کے رنگ مخن کا پند دیتی ہے۔

منقول ہے پانڈو و دھرت راشز دو بھائی تھے نیک دل خوش اوقات اس طرح تھے امر حق کے جویا اک جاتمی صفات وذات گویا اگ جان دو قالبوں میں تھی بند

## اک نخل امید دو تھے پیوند ال

. سرزین پنجاب سے دل محمد کے ترجے کے بعد ککشی چند سیم نور محلی کا بھی گیتا کا ایک ترجمہ (فضیلت خیال) کے عنوان سے مجھپ چکاہے۔ سیم نے ہر شلوک کا دواشعار ہیں ترجمہ کیا ہے اور اول تا آخر ایک ہی بحر میں کتاب شتم کی ہے۔ انھوں نے گیتا کی اصطلاعات کے لیے موزوں الفاظ ایٹ ترجمہ بیں لانے کی سعی کی ہے سیکن جہاں گیتا کے مطالب کے لیے ہم معنی الفاظ ندمل سے ایسے مواقع پر انھوں نے سنسکرت کے الفاظ ہی کوتر جے دی ہے۔ مثلاً۔

وہ بشر جو ہے ہوگ کا جویا دل کی تسکین ہے گاکرم اس کا ہوگ پاکر وہ چین پائے گا شان عامل کی وہ دکھائے گا

ان تراجم کے علاوہ گیتا کے اور بھی کئی منظوم تراجم ہوئے ہیں، جن میں ہے درج ذیل تراجم کافی مشہور ہیں :

- (۱) پندت دیناناتھ مدت کا مخزن اسرار (منظوم)
- (٢) پر بھودیال مصرعاشق کا غذائے روح (منظوم)
  - (٣) خليف عبدالكيم كا كيتائ منظوم
- (٣) رائے بہادر شکر دیال کا گیتائے منظوم (سدی)
- (۵) برج موجن دیال احقر کا گیتائے منظوم (سدی)
- (١) ستيه پرکاش مېتاب پيروري کا جملوت گيتا (منظوم)
  - (٤) پندت رتن چند جي رتن کي رتن گيتا
- (۸) نند کشور افکر کی گیتائے منظوم معروف به درس حیات
  - (٩) منشی کانسی رام چاوله کا گیتاسار

(۱۰) ہے گوپال جی کی گیٹا منظوم وغیرہ

ان تراجم میں ہر شاعر کا رنگ بخن مختلف ہے۔ تراجم میں معنوی ولفظی تفاوت نظر آنے کی بیٹری وجہ گیتا کی وہ اصطلاحیں ہیں جن کے لیے اُردو میں متعین موزوں الفاظ نہیں ہیں، اس کے بیٹری وجہ گیتا کی وہ اصطلاحیں ہیں جن کے لیے اُردو میں متعین موزوں الفاظ نہیں ہیں، اسی لیے ہر شاعر نے قریب المعنی الفاظ ڈھونڈ ھنے کی کوشش کی ہے۔

رامائن و گیتا کے علاوہ ہندو ندہب سے متعلق اور بھی کئی کتابوں کے منظوم تراجم اُردومیں ہوئے ہیں۔ ہوئے ہیں۔ مثلاً اتھرویدا کے کئی ابواب کا ترجمہ نوبت رائے شوخ نے کیا ہے۔ پرتھوی سوکت کے چند شلوک کا یہ منظوم ترجمہ ابطور مثال یہاں پیش کیا جارہا ہے۔

اے مادر وطن سے پہاڑوں کی چوٹیاں شرما رہا ہے جن کی بلندی ہے آساں جھیلوں کا دہ عمق کہ گہر کا قیام ہے میدال کی وسعتوں کا شخیل غلام ہے ہیں کس قدر حسین سے منظر، عجب ساں جسے کہ نغمہ ریز ہو خود ہالک جہاں سے جھومنا درختوں کا سو مستیاں لیے جھومتا درختوں کا حوامت یادِ خدا کے اللہ جھومتا ہوں، جھومتے یادِ خدا کے اللہ ہوں۔

وینا ناتھ معجز دہلوی نے اشفاوکر گیتا' کا منظوم ترجمہ پیام سالک کے عنوان سے کیا ہے۔ یہ کتاب کیتا' سے بھی قدیم مانی جاتی ہے جواشفا وکر رشی نے لکھی تھی۔ معجز نے اس کتاب کا منظوم ترجمہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی منظوم تفسیر بھی کی ہے۔

ہندو مذہب کی تنحیم رزمیہ تصنیف مہابھارت کا منظوم ترجمہ طوطا رام شایاں نے کیا تھا جونول کشور پریس سے ۱۸۹۳ء میں شائع ہوا تھا۔

شنگر دیال فرحت نے ۱۸۶۴ء میں گئیش پوران کا منظوم ترجمہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ متفرق کتابوں میں گیان گیتا مصنفہ بوکرداس، سردار شکوشیم کی سم اسکندرہ سری مدبھا گوت، منثی رام سہائے تمنا کی گیتا مہاتم ، فرحت کی پریم ساگر، جو ہر تنگی جو ہر کی جو ہر تبذیب، پنذہ سری
کرشن کی طلسم اخلاق ، منٹی تنہیا لال ہندتی کی مثنوی اخلاق بندی ، قبر وہلوی کی کلام قبر اور قبر
بھجنا ولی، درگا پرشاد کی صدافت وید دھرم' کیول کشن کی سندھیا، سوامی شکر آ چار پید ۱۰۰۸ کی
پرشنونزی کا منور لکھنوی نے کیا ہوا منظوم ترجمہ اروحانی مکالمہ ، شوخ کی پر کاش ساکر ایمیٰ
بھوان کرشن کی ایملا تمیں وغیر و تخلیفات اردو کے شعری تراجم میں بیش بہا اضافہ ہیں۔

دور جدید کے شاعر میراتی نے ہندوؤں کے کئی مقدی گیتوں کا منظوم ترجمہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر مراشمی کے شاعر تکارام کے جنگتی گیت کا یہ منظوم ترجمہ ملاحظہ بچیجے!

> پانڈورنگ کا نام سمرن کر سدار ہے پانڈرنگ کا نام سچلواری میں کلیاں چنگیں دیسے تیرے تن اور من میں سکلتا جائے پشپارو پی نام بانڈرنگ کا نام میں

ندہبی کتابوں کے منظوم تراجم کے علاوہ بندہ ند بب کے نفوی قد سید کی مدت واقو سیف بھی اُردوشاعری میں کی گئی ہے، جو شاعر کی حسن عقیدت اور اس کی محبت وخلوس کی تر بہانی کرتی ہیں۔ بوشر مال میں گائی جاسکتی ہیں اور کرتی ہیں۔ بوشر مال میں گائی جاسکتی ہیں اور تصیدے، مثنوی اور فرز لول کی شکل میں بھی۔

و ایوی و ایوتاؤل کی مدح خوانی کی بیدروایت آردو میں بہت قدیم ہے۔ افخرالدین نظاقی اور بہاء الدین ہاجی جیسے قدیم شعراء کے یہاں مستقل تقلمیس اس عنوان پرنہیں ملتیں، لیکن حسب ضرورت، اشعار میں بطور تلہی ان کا استعال ہوا ہے۔ ابراہیم عادل شاہ جگت گرہ (م۔ ۱۳۲۷ء) کی لورس میں البت و ایوتاؤل کی متائش کے زمزے مستقل تقدوں کی شکل میں موجود ہیں۔ شیوجی کا الفظی پیکر دیکھیے۔

كان كرت تجر يريشه چم وياكرا سرب سنگار شخن يرجهائي كليترا

بهيره كريور كورا بحال تلك چندرا برى عيرا جن عمت كناوهرا ایک بست رفد نرا تر مول جگل کرا باین بلی ورد سیت جات اسائیس ایثورا

> ر داون مردنگ دهام کیلاش تدویرا ابرائيم كبت مجمن راك بهيرو مها اتم مندراك

ابرائیم عادل شاہ بھکت کرو کی تقلید کرتے ہوئے علی عادل شاہ خاتی شاتی (م۔١٠٨٣هـ/ ١٦٢٢ م) نے بھی کی د لیتاؤں کے گیت کا ع میں۔

اردو کے قدیم منظوم ذرامول کی ابتداء میں منگل چرن سے عنوان سے جو تظمیس لکھی اور کبی جاتی تخییں ان میں بھی دیوی و بوتاؤں بالخصوص تنیش کی توصیف اور ستائش ہوا کرتی تھی۔ ا مانت کی اندر سیما، واجد علی شاہ افتر کے کلیات میں اور آغا حشر کا شمیری کے ڈراموں میں اس طرح کی تقلمیں مل جاتی ہیں۔ اُردو کے عوامی شاعر تظیر اکبرة بادی (م۔ ۱۸۲۰ه ۱۸۲۰ه) نے بھی مبادیو کا بیاہ اور تعریف بھیروں کی کے عنوانات قائم کرے شکر ہی کی شان میں تقلمیں اللحل میں۔ بیافلمیں لب واجد اور رنگ وآ بنگ کے اعتبارے بری حد تک بندوعقائدے ہم آ بنك بين - شاعر في كفر واسلام ك التياز سه بالاتر جوكر يا تقهيس ترتيب وي بين لنظير منظر جي كي تعريف اس طرح كرتے ہيں۔

و یکھا ہے میں نے جہ سے تیرا جمال بھیروں کھتا ہوں تب سے دل میں تیرا خیال بھیروں دن دات ہے بیرمیرا بھے سوال بھیروں اب درد وقم سے آگر مجھ کوسنجال بھیروں

تیری سرن کی ہے کر تو نہال بھیروں اے پرت یال دیوت مدھ مست کال بھیروں فع

شاعر نے شکر کے ساتھ جی ورگا و یوی کی بھی مدح سرائی ایک نظم میں کی ہے۔

راج نرائن ارمان شکر کی ثناوتو صیف یوں کرتے ہیں \_

اے شیو جہال میں تیرا مشہور نام ب ویدوں میں شاستروں میں تراؤکر عام ب

کیلاش تیرا روز ازل ہے نواس ہے اک محویت سے کام کجھے صبح و شام ہے اللہ جہاں کوحسن عقیدت ہے تیرے ساتھ .

قدموں میں تیرے طلق کا اک اثر دہام ہے ج

حضرت منور لکھنوی نے سنسکرت کے مشہور شاعر وشاکھ دت کی تصنیف مدرا را کھشش ' کا ترجمہ کیا تھا۔ اس میں جا بجا ہندو ندہب کے قصے بھی نظم کیے گئے ہیں۔ مثلا 'وراہ اوتار' یعنی وشنود ہوتا کا خنسز پر کی شکل میں نزول فرما کر مادرارض کواپنے ایک دانت پر اٹھا لینا۔ اس قصے میں شیو کی ثنا اس طرح بیان ہوئی ہے ہے

آپ کی بیتا ہریں بھوان شیو ہارش رحمت کریں بھاوان شیو بھسم ان کی کس قدر ضویاش ہے اس کی رنگت سے سفید آکاش ہے مطلع انوار ہے ما بھے کا چاند ہم بھی سامنے اس کے بے ماند

وشنو دیوتا کی تعریف بھی ای نظم میں ہوئی ہے۔ اُردوشاعری میں وشنوجی پر بہت کم لکھا

محو آرائش شیش کے پیمن پر۔ اپ محبوب فرش روشن پر جن کا جلوہ عجیب جلوہ ہے

شیش کا پھن برائے تکیے ہے

وشنو کے ساتویں اوتار رام چندر جی کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کرنے والی نظموں کے علاوہ اُردوشاعری میں ان کی مدح وتوصیف کی حامل بھی کئی نظمیس خلوص وعقبیت کے حالی سے علاوہ اُردوشاعری میں ان کی مدح وتوصیف کی حامل بھی کئی نظمیس خلوص وعقبیت کے کامسی گئی ہیں۔ مولانا الطاف حسین حاتی نے اپنی نظم حب وطن میں رام چندر جی کی مدح سرائی کی ہے۔

علامدا قبال (م۔ ١٩٥٨ ١٥ ١٩٣٨م) اپنی تقم رام بین رام چندر جی کو گلبائے عقیدت

نہایت احرام سے پیش کرتے ہیں \_ ہے رام کے وجود سے بندوستال کو ناز اہل نظر سجھتے ہیں اس کو امام بند اعجاز اس چراغ بدایت کا ب یکی روش ر از حرب زماند میں شام بند تكوار كا دهني نها شجاعت بين فرد نها

یا کیزگی میں، جوش محبت میں فرو تھا ع ظفر علی خال رام کی توصیف بیانی میں یوں رطب اللبان ہیں۔ ان کی بیظم شاعر کے جوشِ عقیدت کی ترجمانی کرتی ہے۔

نہ تو تا توس سے ہور ندا قسام سے ہ بند کی گری بنگامہ ترے نام سے ہ یں تیرے شیوہ سلیم پ سردھنتا ہوں کہاک دور کی نسبت تھے اسلام ہے ب قش تہذیب ہنود اب بھی نمایاں ہے اگر توبہ سیتا ہے ہے میں سے بے رام سے ہے

ساغر نظامی نے بھی رام اور کرش وگوتم بدھ وغیرہ پرنظمیں لکھ کر اپنی صلح کل طبیعت اور وسيع المشر بي كا ثبوت فراجم كرديا ہے۔ ان كى تظميس جوش عقيدت كى فغازى كرتى ہيں۔ رام كى مت میں شاعر کا والباندانداز ان کی تقع میں تمایاں ہے۔

بند کے مرکز سے نکی شاہراہ زندگی سب سے پہلی ہے یہی تغییر گاہ زندگی بندیول کوفیض قدرت ہے ہوا عرفان نفس جام بندی میں چھلک اُٹھی مے ابقان لفس ہندیوں کے دل میں باقی ہوجت رام کی مث نہیں عتی قیامت تک محبت رام کی

زندگی کی روح تھا، روحانیت کی شان تھا وہ مجسم روپ میں انسان کے عرفان تھا تھا

رام کی طرح ہی کرشن جی کی ستائش بیان کرنے والی کی تظلمیں اُروو میں ملتی ہیں۔ اُردو شعراء نے کرشن کی حیات کے مختلف گوشوں پر نظمیں لکھی ہیں، ساتھ بی ان کے دوستوں کی شخصیات کو بھی اپنی شاعری کاموضوع بنایا ہے۔ برار کے مضہور قدیم شاعر غلام حسین اپنج پوری ( م- ۱۱ ۱۱ هـ / ۹۵ / ۱۵ ) نے اپنی آنسنیف 'اودھو نامہ 'میں کرشن کے دوست اودھو کو موضوع سخن بنایا ہے۔ کیکن افسول نے 'اورموف کی شخصیت کو اسلامی سانچے میں ڈ صال کر پیش کیا ہے۔ ان کے بیال اورموف مونس فی خوار، ہمدر دوہم ساز اور قبر کے ساتھی بھی ہیں۔

میں ہوں گنگا کے وار رہے اور عو

الوں ہے جمنا کے پار رہے اور عو

وار گنگا ہے بیار جمنا ہے

وار گنگا ہے دھار رہے اور صو

میں ہو غوطے میں تول ہے دریا پار

مت ڈوبا اب اوتار رہے اور صو

ال دیے سب اندھار رہے اور صو

وال دیے سب اندھار رہے اور صو

لوک شکت کے سب نکل کے گئے

اور شکت کے سب نکل کے گئے

کوئی نہ بچھ بن ہے یار رہے اور اصو

غلام حسین ایکی پوری کے بعد نظیر اکبرآ بادی نے بھی کی نظمیں کرشن کی زندگی پرتزتیب دی خاتم حسین ایکی پوری کے بعد نظیر اکبرآ بادی نے بھی کی نظمیں کرشن کی بیان ہوا ہے، دی تقییں ۔ ان نظموں میں کرشن کی پیدائش، ان کا بچپین اور ان کی بالسری وغیرہ کا بیان ہوا ہے، جن میں روانی اور سادگی کے علاوہ وارفگی بھی پائی جاتی ہے۔ نظیر کرشن کی پیدائش کا حال یوں بیان کرتے ہیں۔

متھا نیک مہینہ بھادوں کا اور دان بدھ گنتی آ کھن کی پھر آ دھی رات ہوئی جس دم اور ہوا پھھتر روبین کی سب ساعت نیک مہورت ہے وال جمعے آ کر کرش جھی اس مندر کی اندھیارئی میں جو اور اجالی آن بھری اب مندر کی اندھیارئی میں جو اور اجالی آن بھری اب دیو ہے بولیس دیو کی جی مت ڈر بھومن میں کھیر کرو اب دیو ہے بولیس دیو کی جی مت ڈر بھومن میں کھیر کرو اس بار اس کوئم گوئل میں لے پہنچو اور مت دیر کروائے

خلوص اور عقیدت سے لبریز اس نظم میں نظیر کے بہال مرلی کی دھن بھی سائی دیتی ہے۔نظیر کو کرشن کی مرلی ہے بھی پیار ہے۔اس کی لے میں وہ بے خود ہوجاتے ہیں۔ جب مرلی و هر نے مرلی کو اپنی ادهر دهری کیا کیا بریم میت بحری اس میں دھن بحری نے اس میں رادھے نام کی ہر وم بحری بحری لبرائی وهن جو اس کی ادهر اور أوهر دری سب سنتے والے کہد اٹھے ہے ہری ہری ایی بجائی کشن کتبیا نے بانسری ا

درگا سہائے سرور جہاں آبادی نے محمد ہاری محافزان دے کر کرشن کی مدح واتو سیف

کی ہے۔

حسرت کش تکلم ہے آہ کا اگ زمانہ ے سے و برہمن کے لب یر ترا فعانہ وحدت کا آہ تیری میں بھی سنوں فسانہ يكه موز عاشقان يكه ماز مطريان یردے میں بانسری کی مجھ کو صدا سادے بنسى بحانے والے وحدت كا كيت كادے م

وركاميات سرور في الكشمن بن كى بحى مدح سرائى كى بيدا سائى كى بدا المائى كى بدا المائى ایں۔ بندولال کے زود یک یے دولت کی و بوی کہی جاتی ہے۔ لکشمی، وشنور اینا کی بیوی ہے جو سندر محضن کے وقت سندر ہے برآ مد ہو کی تھی۔

مرور کے ساتھ ہی برج فرائن چلیت کرش جی کی مدیج سرائی کرتے ہیں۔ انھوں نے ا بی نظم کرٹن کنہیا میں گیتا ہی کے شلوک بعض مقامات پر منظوم کرویے ہیں جس کی وجہ ہے اس مدهية لظم مين تقترس كارتك چرزه كيا ي حیدرآباد کے مہاراجہ بہادر سرکشن پرشاد شآد بھی سری کرش سے رکھی جانے وائی والہانہ عقیبت اور محبت کا اظہار اپنی مثنوی "جلوہ کرشن میں کرتے ہیں۔ انھوں نے کرش کی مکمل حیات کو اس مثنوی میں چیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ شاعر نے بڑے ہی اجمال سے اس مثنوی میں کام لیا ہے، جس کی وجہ سے بیان میں تشکسل قائم نہیں رہ سکا اور ایک واقعہ نظروں کے میں کام لیا ہے، جس کی وجہ سے بیان میں تشکسل قائم نہیں رہ سکا اور ایک واقعہ نظروں کے سامنے آتے ہی اوجھل ہوجاتا ہے اور اس کی جگہ دومرا واقعہ لے لین ہے۔ شاعر نے اسبح صادق کے عنوان سے کرشن سے مولود کا بیان کیا ہے۔

ہشیار کہ شیر کی ہے آبد مالم کے دلیر کی ہے آبد بنیاد ستم کا ڈھائے والا بنیاد ستم کا ڈھائے والا احکام خدا سائے والا پیدا ہوا پیشوا مبارک ہو پیدا ہوا بیشوا مبارک ہو اور تن گئی وہ ایک خوا کے انہوں گئی وہ ایک خوا کی انجمن گئی وہ ایک انجمن گئی وہ ایک انجمن گئی وہ ایک انجمن گئی وہ

کرش سے والہانہ عقیدت رکھنے والوں میں اُردو کے ایسے شعراء بھی شامل ہیں، جن کا شار کئر اسلام پر ستوں میں کیاجا تا ہے۔ مولانا حسرت موہانی کانام بھی اس زمرے میں لیاجا تا ہے۔ حسرت نے بھی کرشن کی مدح سرائی کی ہے ۔

من تو سے پریت لگائی کھائی کھائی کھائی کامو اور کی سرت اب کا ہے کا آئی من رہن من رہن سب وار کے حسرت من من رہن من رہن سب وار کے حسرت منافرا گر چلی وهوئی رہائی ہے گیا مندرجہ بالا اشعار میرائی کھٹن کی فہازی نہیں کرتے ؟

ای دور میں پھمن پرشاد صدر کے کرش جی کے دوست اسداما کے حالات نظم کیے تھے۔ بید مشنوی ۱۵۱ داشعار پر مشتل ہے۔ شاعر کی تبحر علمی اور استادی فن اس مثنوی سے جھلکتے ہیں۔ شاعر کو اپنی زبان پر اتنا عبور حاصل تھا کہ بیطویل مثنوی غیر منقوط رقم کر ڈالی۔

اسداما اور ان کے دوست کرش جی کو موضوع بخن بنانے والے شعراء میں سیمات اکبرآبادی (م۔۱۳۵۲ھ/۱۹۵۱ء) کا بھی نام لیاجاسکتا ہے۔ اپنی لقم 'نوازش دوست' میں انھوں نے کرشن اور سداما کا قصد بیان کیا ہے۔ پوراقصدان کے مجموعہ کلام ساز وآ ہنگ آگروا ۱۹۳۱ء کے سفوات اور سداما کا قصد بیان کیا ہے۔ پوراقصدان کے مجموعہ کلام کا رامروز کے صفحہ نمبر کے سفوات اور اور کا ماروز کے صفحہ نمبر کے سفوات اور اور سے کی میں کرشن کی مدح ، سیماب نے نہایت ہی احترام سے کی ہے۔

تومی، وطنی اور ند جبی شاعری کے پرستار تلوک چند محروم (م۔ ۱۹۸۷ھ/۱۹۹۱ء) نے بھی دیوی دیوتاؤں ہے محبت اور انسیت کا اظہار اپنی شاعری میں کیا ہے۔ کرشن اور ان کی بھی دیوی دیوتاؤں ہے محبت اور انسیت کا اظہار اپنی شاعری میں کیا ہے۔ کرشن اور ان کی بنسری ہے آ پ کو والہاند لگاؤ تھا۔ بانسری کی کوک اس تھم میں اس کی مجر نمائی کابیان ہوا ہے۔

بادیان قوم وملل کی ہدایات سے حقیقی معنی کو زندگی کا شعار بنانے والے اور اس وصدت ایمانی کے پرسکون معبد میں بیند کر اختلافات کی سخ کئی کرنے والوں میں اُردو جدید کے شاعر مرزا جعفر علی خان آثر کا نام نامی اس اعتبار سے نہایت اہم ہے۔ آپ نے گئتا کے فالے نام عالی آثر کا نام نامی اس اعتبار سے نہایت اہم ہے۔ آپ نے گئتا کے فلفۂ حیات کا عمیق مطالعہ کرکے اس کے بلند مقاصد ومطالب کو دل میں بسالیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ گیتا کی اس محبت کو جاتا کی تعلیم دینے والے معلم (سری کرش) سے انھیں والبانہ محبت ہے۔ اس محبت کو

انھول نے اشعار کا جامہ پہنادیا \_

رّا نام پیارا، ترا بول بالا تری پریت سمران تری یاد مالا ہوا من کے درین میں جھے سے اجالا وہ دیوکی کی آنکھوں کا تارا دلارا

کمل نین امرت ہے جن کا اسارا

سری سرش موہن، منوبر سنبیا بہاری مراری مدھر مرلی والا<sup>اع</sup>

آثر کے پاس کرشن کی مرلی سے محبت کے نفتے پھوٹے ہیں، جو فضاؤں کو سرشار کرنے والے ہیں۔ جو فضاؤں کو سرشار کرنے والے ہیں۔ دشت وگلزار و کہسار جس سے جنگ جاتے ہیں، جو سوتوں کو جنگاتے اور روحوں کو سنوار نے والے ہیں۔ ای لیے محبت کی مرلی کی تان وہ ہروقت سننا پہندکرتے ہیں۔

آثر کے علاوہ فلفر کی خان نے بھی کرش کی مدح وستائش کے گیت گئے ہیں۔ مرزا سرائ الدین احمد خال سائل دہلوی نے کرش کتھا لکھ کر ان کے اعتقاد مندوں میں اپنا شار کروالیا تھا۔ جریدۂ افغانستان کے مدیر مرتضی احمدخال کو بھی بانسری کی صداستائی دیتی ہے۔ جو انھیں تڑیادیتی ہے۔ یہ آ واز، شعلہ عرفان، برق زندگی افروز اور اہل سوز وسازکی مجلس کو گرمانے والی ہے۔

دور جدید کے شعراء میں ہندوئی روایات کوموضوع بخن بنانے والوں میں میر اجی کانام سرفہرست ہے۔ انھوں نے مسیقلی شاعر'، و آیا پی ' کی نظم کو اُردو کا جامہ پہنایا ہے۔ بیت چلی ہے، بیت چلی ہے، بیت کی ہے، بیت کی ہے رات

اود حو بیت چکی ہے رات

اب تک آئی نہیں ہے رادھے ہوچ کی ہے ہیا بات اودھو بیت جلی ہے رات میں

حامدالللہ افسر میر محی نے تو کرش کو پیغیبر کے روپ میں چیش کیا ہے، کیونکہ قرآن میں

واضح طور پر کہد دیا گیا ہے کہ ''بر توم کے لیے نبی بیجے گئے۔'' اوتار کے نظریہ پر روشی ڈالنے کے بعد تھیم مولانا محد الفاروق فاضل مصری نے لکھا ہے کہ ....''اگر اوتار کسی ایسے شخص کو کہتے ہیں جس میں صفات خداوندی (جن کا تذکرہ مجملاً گیتا میں آیا ہے اور تنصیلاً قرآن کی کثیر آیا جو بی میں مذکور ہے۔) جلوہ کر ہول اوروہ 'آنے لُھُوا بِالْحُلاقِ اللّهِ '' کا مظہر ہواور ساتھ ہی مفات عبدیت کا بھی حامل ہوتو ایسا شخص اسلامی نقط نظر سے رسول کہاجائے گا .... (محمد اجمل ضال ہوتو ایسا شخص اسلامی نقط نظر سے رسول کہاجائے گا ..... (محمد اجمل ضال ہوتو ایسا شخص اسلامی نقط نظر سے رسول کہاجائے گا ..... (محمد اجمل ضال ۔ بعثوت گیتا ملی گذرہ : ۱۹۵۹ء ص : ۱۵)

شایدای لیے افتر میر کھی کرشن کے متعلق کہتے ہیں۔
حسن نے پیٹیم کی کاروپ دھارا برج میں
عشق کے بل راستہ سیدھا دکھانے آئے ہیں
اے سلونی موہنی صورت کے مالکہ اے کرشن
دن ولادت کا تری ہم بھی منانے آئے ہیں

ساغر نظامی برج کی فضاؤں کومخور دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ گویال کرش سے التجاکر تے ہیں کہ بنسری بجا کربادۂ زندگی کو بہاؤ، کیوں کہ عشرت دوام اور عشق کی شراب سے لیے برج کی فضائیں منتظر ہیں۔

حقیقہ جالد حری کی شاعری کے سوز وساز میں بھی کرشن کی بانسری کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ہنسری بجائے جا ہنسری بجائے جا

ان کی تصنیف' نغمہ زار' میں بھی کرشن کے نغیے بھھرے ہوئے ہیں، جن کی گونج سے ان کا طام آفمہ زار بن گیا ہے۔

آ فریس شاب جعفری کی شاعری سے چنداشعار پیش کے جاتے ہیں۔ شہاب کو کرش

کی ذات سے والہانہ عقیدت ہے۔ انھوں نے کرشن کی لیلاؤں اور ویگر کارگزار یوں کو علامت کے طور پر اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے۔ راجستھان کی ایک ملکہ میرا کو کرشن ہے اتناعشق ہوگیا تھا کہ وہ دیوانہ وار ای کی یاد میں گھوما کرتی تھی۔ شہات نے میرا کی زبانی یہ گیت کہلوایا ہے۔

> اب مندومیں آن براجوسا نجھ بھی گھنشام راد سے راوسے کا ہے پکارد

رادھے کرے بسرام سانچھ بھتی گھنشیام ع

اُردو میں تا عال رامائن کے مشہور کروار 'بنومان 'کے متعلق صرف ایک مستقل تصنیف پاکستان میں ظفر اقبال نے 'ہے بنومان کے عنوان سے لکھی ہے۔ یہ شعر کی مجموعہ بنومان کی سیرت نہیں اور نہ ہی تو سنی کلام ہے، بلکہ شامر نے اس کردار (بنومان) کو مختلف استعاروں میں متشکل کرتے ہوئے موجودہ دور تک لانے کی کوشش کی ہے۔ مشلا اس کا پہلا استعارہ میں متشکل کرتے ہوئے موجودہ دور تک لانے کی کوشش کی ہے۔ مشلا اس کا پہلا استعارہ 'ڈارون کی تھیوری کے مطابق بمارے آباء اجداد کا بنتا ہے۔ دوسرا استعارہ و یو مالا اور ڈارون کی تھیوری کا ملاجلا ہے جس کے ذریعہ شاعر نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ اگر انسان پہلے بندر ہی تھا تو یہارہ اور اس کی تا اوامر مانع ہیں۔

ظفر اقبال نے اے آ دھے انسان کا استعارہ بھی قرار ویاہے، جبکہ ہمارے عبد تک پنچنے والے اکثر آ دی بھی بوجوہ آ دھے ہی انسان ہیں۔

ابندراکی محنت کش کا بھی استعارہ ہے۔ وہ ڈگڈگ پر ناچ کر اپنی روزی کما تا ہے۔ فرض کے ظفر اقبال نے ہے۔ بنومان کی سونظموں میں بنومان کو استعارہ بنا کر حیات انسانی کے مختلف ادوار اور آ دمی کی فطرت اور نفسیات نیز اس کی معاشرت و معیشت سے پردہ آٹھایا ہے۔ فقر اقبال کی پوری منظومات میں بنومان کے بائے قانوں کی اظہار ملتا ہے۔ اس ہے تکلفی میں یقول خودشاعر " بنومان جی کی تو بین یا ان کے مانے والوں کی دل آزاری ہرگز مقصود نہیں ہے کیونکہ میرا ند بہ اس کی اجازت نہیں ویتا۔"

ا صے بنومان کے چنداشعار ملاحظہ ہول۔

تان ہے سرپر ہنومان کے بخز ہے اندر ہنومان کے بیتا خاکی گوریلوں کی ساتھ ہے اکثر ہنومان کے بیتا خاکی گوریلوں کی ساتھ ہے اکثر ہنومان سے ایک تابی کوریلوں کے چاکر صاحب ہم ہیں نوکر ہنومان سے ایک تابیل کورا پیلشرز،کوڑ مال، لا ہور ۱۹۹۷ء۔ ص: ۱۹)

ان شخصیات کی مدر سرائی کے علاوہ ہند و ندہب سے تعلق رکھنے والے چند تقص بھی اُردو شاعری میں بحثیت موضوع استعال کیے گئے ہیں ان میں سے دشیت اور شکنتلا اور سنیہ موان ساوتری کی کے قصے کافی مشہور ہیں۔ میدوونوں قصے بھارتی تہذیب کو اجا گر کرتے ہیں اور دونوں کا تعلق بندووں کی مقدی کتاب مہرابھارت سے ہے۔

شکنتلا کے قصے کو اگر چہ کئی شعراء موضوع مخن بنا بچکے ہیں، لیکن اقبال ورما، سحر اور محمد فاروق وشت بریلوی کی مثنویاں بالتر تیب نیر تک سحر اور شکنتلا منظوم اینا اولی مقام رکھتے ہیں۔ شکنتلا کا اصل قصد مہا بھارت سے ماخوذ ہے لیکن سنسکرت کے شاعر کالیدای کی سحر بیانی نے اے لافانی بنا دیا۔

سخری مثنوی انیر تک سحراکا آغاز و شوا مترکی ریاضت اور شکنتگا کے بیان سے ہوتا ہے۔
سخر کا بید قصد نو ابواب پر مشتل ہے۔ ہر باب کی ابتدا ، رہائی سے ہوتی ہے۔ کہیں کہیں غراوں کا
بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ شاعر نے مثنوی کارازیم 'بی کی بحرا پنی اس مثنوی میں استعال کی ہے۔
اسل قصے کے لیے کالیدائ کی تقلید محض خاص وافعات کی حد تک کی گئی ہے۔ سخر نے
تھے کا شکسل قائم رکھنے کے لیے چند نے ابواب کا اضافہ بھی کیا ہے جن کی وضاحت انھوں
نے مثنوی کے چیش لفظ میں کروی ہے۔

شکتنگا کا دوسرا ترجمه محمد فاروق وحشق بریلوی کا ہے۔ شاعر نے ، بقول ڈاکٹر گوپی چند نارنگ میں مہابھارت کو آردولقم میں لکھنے کا ارادہ کیا تھا۔ شکنتلا منظوم اس سلسلے کی مہلی کڑی ہے۔ '' شاعر نے لقم کی ابتداء کرش سے التجا سے کی ہے۔ یہ پورا قصہ مسدی میں لکھا گیا ہے۔ اور ترجمہ ورترجمہ ہے۔ وحشت نے اس تھے کولفم کرنے کے لیے اٹھریزی تراجم سے استفادہ کیا ہے۔

ان وونوں شعراء سے پہلے ای قصے کوسید محمد تقی نے مشتوی رشک گزار اور منایت سنگیر نے مشتوی غاز و تعشق اسے نام سے نظم کیا تھا۔

مہابھارت سے ماخوذ دوسرا قصد استیہ دان ساوتری کا ہے۔ اس قصے کو آردو میں جگر بریلوی نے نظم کیا ہے جو اپنی مثال آپ ہے۔ دراصل یے قصد ہندو تہذیب کی خانہ دار مورت کی صفات کا بیان ہے، جو اپنے شوہر کی روح کو ملک الموت (یم) کے ہاتھوں سے تیجز الاتی ہے۔

اُردوشا عری میں مندوستانی عناصر ذھونڈ سے والے اس بات کو بھسن وخو کی جائے ہیں کہ یہاں کے تہواروں میں بذہبی کیک رقبی اور عنائٹ سعاشرے کا عظم دکھائی ویتا ہے۔ ہندوستان کے میلوں، فیلوں، عرب اور جاتر اوک میں اور عید و تہوار میں تو می سیجبتی کی جھائی جنتی ساف دکھائی دیے۔ ان مواقع پر ایک ساف دکھائی دیے۔ ان مواقع پر ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوکر تو م وطت کے افراد باہمی اتحاد اور رواداری کی ایم نظیریں دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوکر تو م وطت کے افراد باہمی اتحاد اور رواداری کی ایم نظیریں بیش کرتے ہیں جیسے وہ کیک جان دوقالب ہوں۔ ہندوستان کی اس مشتر کہ تبذیب کا عکس بیال کے تبدواروں میں بہت زیادہ اور گہرا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں کے ہندوتہواروں میں ہوئی، جنماشمی، راکھی، بسنت، درگا پوجا، شیوراتری، دسپرہ، دیوالی اور رام نوی وغیرہ تبوار بردی دھوم جسام سے پورے ملک میں منائے جاتے ہیں۔

ایک بیب بات ہندوستان کی تاریخ میں بید کھنے کو ملتی ہے کہ عام طبقے ہے زیادہ ان تہواروں کو مسلم بادشاہوں نے بڑے تزک واحتشام اور کر وفر جینے منایا ہے۔ چنا نچے دکن کے کم وفیش تمام بادشاہوں کے بہال بسنت، ہولی اور دسپرہ و فیرہ تہوارمنا نے جانے کی مثالیس ملتی وفیش تمام بادشاہوں کے بہال بسنت، ہولی اور دسپرہ و فیرہ تہوارمنا عربی جانے کی مثالیس ملتی بیں۔ شالی بند میں مغل بادشاہوں کے در باروں اور محلوں میں بھی بیتہوار بری وصوم سے منائے جاتے تھے۔

شاہان دکن بالخصوص قلی قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ اور تھر ابراجیم عادل شاہ وعلی عادل شاہ خلی عادل شاہ خلی عادل شاہ خلی شاہ خاتی شاہ خاتی شاہ خاتی شاہ خاتی شاہ خاتی شاہ خاتی سے درباری شعراء کے بیال بھی اکثر ان تبواروں کے اشارے ملتے ہیں۔

پادشاہوں کے ملاوہ عابدہ وین دارصوفیوں کے کلام میں بھی ان تہواروں کی جھلک دیجھے کو ماتی ہوں ان تہواروں کی جھلک دیجھے کو ملتی ہے۔ الن اوالوں نے بالخصوص ہولی کواپٹی شاعری کا موضوع بنایا ہے۔ شاید قرآنی اصطلاح 'صبغت اللہ' کی مملی تقسیر وتو شیح ہولی کے تہوار سے بآ سانی ہوسکتی ہو۔ غرض کہ درباروں، خافقاہوں، بازاروں اور گھروں میں ان تبواروں کی گورنج سنائی دیتی ہے۔

شالی بند کے قدیم دور کے شاعر صدرالدین محد خال فاتز دبلوی (م۔۱۵۱۱هه/۱۳۵۱ه) نے تعریف ہولی کے عنوان سے ایک مثنوی لکھی ہے۔ جس میں ہولی کے تہواری عکاسی ہوے ای ڈرامائی انداز سے کی کئی ہے۔ ہولی میں مختف رگھوں کے امتزاج سے سال رتھین ہوجا تا ہے۔ شاعر نے ان رتھوں کی تصریح کر کے مثنوی کورتھین منادیا ہے۔

آئے ہے روز بسنت اے دوستاں سروقد ہیں بیستاں کے درمیاں اور ارگا ہجرکر رومال چیز اور ارگا ہجرکر رومال چیز کتے ہیں اور اڑائے ہیں گلال سب کے تن ہیں ہاں کیسری سب کے تن ہیں ہی سبری سول سب ہمسری خوب رو سب بن رہ ہیں لال زرد بائے کا بازاد ہے اس وقت سروق بائے کا بازاد ہے اس وقت سروق کا بازاد ہے اس وقت سروق کا بازاد ہے اس وقت سروق میں ہوگا

علاق ، پنجاب کے ایک قدیم صوفی شاعر بلھے شاہ (م۔ اے اادھ / اے ایک کے بیال بھی ہولی کے عنوان سے ایک کافی ملتی ہے ہندومسلم معاشرے کی کیک رنگی اس کافی میں دکھائی ریق ہے۔ ہوری تھیاوں گ کہہ بہم اللہ نام نجی کی رتن چڑھی یوند پڑی اللہ اللہ ہے۔ رنگ رنگیلی اوہی کھلا دے جوشکھی ہووے

فنافى الله

ہوری تھیاول گی کہہ بھم اللہ

(ما فوذ از: تاريخ اوب أردو: جميل جالبي، وبلي ١٩٧٤، يس ١٩٥٣)

میر کے کلمیات میں ہولی کے شہوار پر دومثنویاں ملتی ہیں۔ان مثنویوں ہیں آ صف الدولہ اور اس کے مصاحبوں کی جولی میں شرکت اور ایک دوسرے کو رنگوں میں راکانے کی منظر کشی نہایت عمر گی ہے کی گئی ہے۔

الد کنار دریا "فکا ہے کیا زمین ہے الحق نہیں ہیں آئھیں وکھو ادھر کھیں ہے بالیدگی ہے بہتے گل آدی کے مرتب بالیدگی ہے بہتے گل آدی کے مرتب ہو وال تو رنگ کیے جیب اور آشیں ہے فوش رنگ تر ہے ہرگل رضار سے پری کے صد برگ وال طرف ہے خورشید کی جمیں سے مند برگ وال طرف ہے خورشید کی جمیں سے مند بر عیم عاشق اصرار سے ملے ہے مناسق اصراد سے ملے ہے کی کہیں ہے فی کیب ہاتھ کھینے ہیں معثوق کی نہیں ہے فی

نظیرا کبرآ بادی (م۔ ۱۳۵۷ھ/۱۸۰ء) کے کلیات میں ہولی پر تظمیس ملتی ہیں۔ ان کے بہال ہولی کے رنگوں میں جسم وروح دونوں رنگے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ شہر اور گاؤں کی سرمکیس اور گلیال جیر وگلال سے رنگ گئے ہیں۔ شورونمل، ناچ گانے اور سوانگ سے ساری فشا اور ماحول فرط مسرت کا اظہار کررہے ہیں۔

یہ روپ دکھا کرہولی کے جب نین رسلے لک مظلم منگوائے تھال گلالوں کے تجر ڈالے رگوں سے مظلم پھر سانگ بہت تیار ہوئے اور ٹھاٹھ خوثی کے جھرمٹ کے عل شور ہوئے خوش حالی کے اور ناچنے گانے کے کھنگے مردنگیں ہاجیں تال بجے پچھ کھنگ کھنگ کچھ دھنگ دھنگ دھنگ اھ

ہوئی کی رنگینیوں کو سعادت یار خان رنگین (م۔۱۵۱۱ه/۱۳۵۹ء) نے بھی اپنی غزلوں میں بیش کیا ہے۔ شالی ہند کے بزرگ صوفی شاعر شاہ نیاز احمد بریلوی (م۔۱۵۳۵ه/۱۳۵۹ء) نے خالص ہندوئی طرز میں ہوئی پر اشعار ترتیب دیے تھے اور ساتھ ہی ایسی نظمیں بھی ہوئی پر انتھیں جن میں اسلامی معاشرے کی جھلک صاف وکھائی ویتی ہے۔ اپنی نظم'' ہوری کھیلے، وھوم میائے''میں نیاز کہتے ہیں۔

سن موری بجنی رت بھاگن کی ہے بہار ہوری کھلے، دھوم مجائے، ناچ دیرے تار نیارا، چر کھلاری، اچل گھیل کھلار کا میزش لیے ہوئے بیاشعار بھی ملاحظہ ہوں۔ ہوری ہوئے ری احمد جیو کے دوار بوری ہوئے ری احمد جیو کے دوار نیں، علی کو رنگ ہوہے حسن حسین کھلار نیں، علی کو رنگ ہوہے حسن حسین کھلار ایسو مانوکھو، چر کھلاری رنگ لیو سنسار نیاز پیاڑہ بھر بھر جھڑے ایک ہی رنگ لیو سنسار نیاز پیاڑہ بھر بھر جھڑے ایک ہی رنگ لیو سنسار نیاز پیاڑہ بھر بھر جھڑے ایک ہی رنگ لیو سنسار نیاز پیاڑہ بھر بھر جھڑے ایک ہی رنگ کیورا

مغلوں کے دور حکومت میں ہولی کی رنگ ریلیاں قلعوں اور کل مراؤں میں بڑی دھوم سے کی جاتی تھیں۔ اکبراور جہانگیر کے متعبق تاریخ سے خابت ہے کہ دہ ہولی کھیلا کرتے تھے۔ شاہ عالم آفقاب سے منسوب متعدد ہولیاں ہیں۔ اس روایت کو بہادر شاہ ظفر نے بھی اپنا یا تھا۔ ان کی ظلمون جی ہولی کی رعینیاں دیکھیے ہے۔

کیول مول پر رنگ کی ماری پیچاری ویکھو کتورجی دول کی میں گاری بھاگ سکول میں کیسے موسوں بھاگا نہیں جات شاڑی اب دیکھوں اوکوں جو سنگھ آت شوق رنگ الیم دھیٹھ گر سے کھیلے کون ہوری مگھ بندے اور ہاتھ مرورے کرکے وہ برجوری مول ہوں سے متعلق ظفر کی اس نظم میں دوہروں کا بھی استعال جگا۔ جگا۔ کیا گیا ہے۔

مولانا حسرت موہانی (م۔۳۷۳اھ/۱۹۵۱ء) نے پور بی اب و ابیج میں ہولی پر نظم تکھی ۔ جس میں اس کی چھیٹر چھاڑ اور رادھیکا کے کپڑوں پر رنگ ڈالنے کی تصویر کھی کی گئی ہے۔ حصی ۔ جس میں شیام کی چھیٹر چھاڑ اور رادھیکا کے کپڑوں پر رنگ ڈالنے کی تصویر کھی کی گئی ہے۔ جدید اُردوشعراء میں بیڈتم وارثی، ہاتھ بسوانی، شاہ تراب علی ترات، لطیف النساء اور بیکم امتیآز کے علاوہ اور بھی بہت سے شعراء کے کلام میں ہولی پر نظمیس ملتی ہیں۔

ہولی کی طرح بی اراتھی ہندھن' اور دسپرے' کے تہوار پر بھی اُردو بیں نظمیں مل جاتی
ہیں۔ اراتھی ایک مقدس نیم سابی اور نیم بذہبی تہوار ہے، جو بھائی بہن کی محبت کا مظہر ہے، اس
دن بہن اپ بھائی کی کائی پر راتھی باندھتی ہے۔ راتھی بندھوا کر بھائی گویا بیاقر ارکر لیتا ہے کہ
بہن کی ہرمشکل اور ہر تکلیف میں وہ سہارا ہے گا۔ بندوستان کی تاریخ بیں مغلل بادشاہ ہمایوں کو
راجستھان کی رائی ' کرناوتی ' کی طرف سے راکھی بھیج کرمدد ما تکنے کا واقعہ مشہور ومعروف ہے۔
داجستھان کی رائی ' کرناوتی ' کی طرف سے راکھی بھیج کرمدد ما تکنے کا واقعہ مشہور اومعروف ہے۔
دہبرے کے تبوار رام چندری گی اردو میں بہت ساری نظمین مل جاتی ہیں۔ یہ تبوار رام چندری کی راون پر فتح کی یادگار ہے۔ گویا یہ تبوار باطل پر حق کی فتح کا ہے۔ نو بت رائے نظر نے دسپرے کے عنوان سے جواظم لکھی ہے اس میں اس فتح ونصرت کے قدیم واقعہ کی طرف اشارہ دسپرے کے عنوان سے جواظم لکھی ہے اس میں اس فتح ونصرت کے قدیم واقعہ کی طرف اشارہ

ہندوستاں اس وسبرہ یادگار عظمت ہندوستاں اس و اللہ اس فتح و القبرت کانشاں اک مٹی کی اگ و القبرت کانشاں اگ مٹی کی بید نشانی دولت و اقبال کی یاد ولواتی ہے ان ایام فرخ فال کی ایم ورخ فال کی ایم

دسپرے کے دن راون کو قبل کرنے کے بعد رام چندر جی اجود صیا او نے کلے ہے۔ اہل وطن نے آید پر چراغال کرکے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ یہی دن 'دیوالی' کہلاتا ہے۔ دیوالی کی آید پر چراغال کرکے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ یہی دن 'دیوالی' کہلاتا ہے۔ دیوالی کی رات بین ککشی جی 'کی پوجا کا اجتمام بھی کیا جاتا ہے۔ شعراء متوسطین میں نظیر نے اس تہوار پر طبع آزمائی کی تھی۔ جدید اُردوشعراء میں حامد اللہ افتر میر شمی ، آل احمد سر ور، غلام ربانی تابال، نذیر بنتے پوری کے علاوہ اور بھی کی شعرا قابل ذکر ہیں۔

للام ربانی تاباق نے دیوالی کے تہوار کومجبور و ہے تس انسان کی نظرے ریکھا ہے، اس لیے انھیں دیوالی کے چرائے حبثی کے جذام جیسے دکھائی دیتے ہیں۔

یہ ممماتے دیئے کاشمی کے چرنوں میں سبجی نے حسن عقیدت کے پچول ڈالے ہیں وہ جن کوکشمی دیوی سے قرب خاص نہیں گھرول میں اپنے بھی دیپک جلائے ہیٹے ہیں گھرول میں اپنے بھی دیپک جلائے ہیٹے ہیں گھرول میں اپنے بھی دیپک جلائے ہیٹے ہیں کھی شکت جمونیزیوں کو سجائے بیٹے ہیں کھی

ند تر فنظ پوری او جشن دیوالی پر ابو کے چراغ جلانے کا تنہید کر بچکے ہیں جس سے سہارے ووظلم کے اندھیرے کو مثانا جا جنے ہیں۔ ان کے پاس چراغ کی روشنی تفرق کی قائل نہیں۔ چراغ جو ابنا جرم میں ہو یا میفاند ہیں، ہر جگہ ووظلمات کو دور کردیتا جرائ جا ہے جرم میں ہو یا دوشنی انتحاد کی علامت ہے۔ ان کے یہاں کو یا روشنی انتحاد کی علامت ہے۔

یے راف سال میں ابس ایک بار آتی ہے اس ایک ردو اس ایک رات پہ قربان زندگی کردو جلا کے اپنے لہو کے چراغ اب لوگو جبال جہاں بھی اندھرا ہے روشن کردو اجالا، جس کا کوئی دھرم ہے نہ ندہب ہے اجلا، جس کا کوئی دھرم ہے نہ ندہب ہے اجلا، جس کا کوئی دھرم ہے نہ ندہب ہے اجلا، جس کا کوئی دھرم ہے نہ ندہب ہے اجلاء جس کا کوئی دھرم ہے نہ ندہب ہے اجلاء جس کا کوئی دھرم ہے نہ ندہب ہے اجلاء کی انگانا ہے ایک انگانا ہی انگانا ہے ایک ا

سنم کدہ ہو، حرم ہوکہ برم مخانہ براک کے گوشتہ ظلمت کو جگرگاتا ہے اف

ہولی دیوالی کی طرح ارا بھی ہمیں ہندوؤں کا ایک مقدس تہوار ہے، جو بھائی بہن کی محبت کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ اس تہوار کے موقع پر بہن اپنے بھائی کی کا تی پر جودھا گا با دھتی ہے اے 'را کھی البیا تا ہے۔ یہ دھا گا بندھوا کر بھائی گویا یہ دھدو کر لیتا ہے کہ بہن پر جب بھی کوئی مصیبت آئے گی بیدا کی حفاظہ تا کرے گا۔ بھائی بہن کی محبت کے یہ دھا گے ہندو روایات کا جرو ہے ہوئے ہیں۔ اردوشعراء نے اس تبوار پر بیسیوں نظمیں کبھی ہیں۔ ہمارے توای شام فظر اکر اکبرآ بادی کے میان و مگر تہواروں کی طرح را کھی کے موقع پر برا پر تکلف ماں دکھائی دیتا ہے۔ بھائی بہن کی محبت کے جہاں دکھائی دیتا ہے۔ بھائی بہن کی محبت کے جاتا ہوئی جو کہ ج

چلی آتی ہے اب تو ہر کہیں بازار کی راکھی سنہری مبنر ریشم زرد اور گلتار کی راکھی بنی ہے گو کہ نادر خوب ہر سردار کی راکھی سلونوں میں عجب رنگین ہے اس دلدار کی راکھی شہر بینچے ایک گل کو یار جس گلزار کی راکھی شہر بینچے ایک گل کو یار جس گلزار کی راکھی

ادا سے ہاتھ المحقے ہیں گل راکھی جو بلتے ہیں کلیے والوں کے کیا کیا آو اچھلتے ہیں کہاں نازک سے پہلی اور کہاں سے رنگ ملتے ہیں کہاں نازک سے پہلی اور کہاں سے رنگ ملتے ہیں چھن میں شاخ پر کب اس طرح کے پھول کھلتے ہیں جو پچھ خوبی میں ہے اس طرح کل رضار کی راکھی ہے

( نظیرا کبر آبادی: کلیات نظیر: آگرہ ۱۹۴۰ء ص: ۲۵۲) ایک غیر مسلم اُردو شاعر راجندر بہادر موتج نے اپنی نظم اُرکشا بندھن میں اس تبوار کی عظمت اور برائی کے ساتھ ایک تاریخی واقعہ کو بھی نہایت خوبصورتی ہے مؤثر انداز میں بیان کیا

گرات کے باوشاہ بہادر شاہ سے ابی عزت و حکومت کی جھاظت کرنے کے لیے میواڑ
کی رانی کرناہ تی نے حکراں جمایوں کو اپنے سردار کے ذریعہ راکھی بجبجی تھی۔ جمایوں اس وقت شرشاہ سوری سے نبردا زما تھا۔ میدان جنگ میں جب کرناہ تی کی راکھی جمایوں تک پیچی تو اس نے اپنی بہن کی حفاظت کرنے کے لیے اس وقت کوچ کا اعلان کیا اور گجرات کے بادشاہ کو شکست فاش دے کر کرناہ تی کی حکومت کو جھال کیا۔ گر اس وقت تک رانی کرناہ تی جو ہر ورت پورا کرے اپنی عزت بچائی تھی۔ اس تاریخی واقعہ کو موج نے بڑے مؤثر چرائے میں ورت پورا کرے اپنی عزت بچائی تھی۔ اس تاریخی واقعہ کو موج نے بڑے مؤثر چرائے میں اس کیا ہے۔ پر یم فرائن سکسینہ پر تی کی نظم فرکٹ این بھی انہیں نظم ہے۔ موج کی نظم کے یہ اشعار ملاحظہ بول

رہم پاکیزہ یہ قدیمی ہے ایسا دستور اب بھی جاری ہے ایسا دستور اب بھی جاری ہے ان کی استوں اور بھائی جس کو سمجھے گی استری راکھی اس کو باندھے گی مرو انکار کر نبیس سکتا مرو انکار کر نبیس سکتا بوگا بہتن کا رشتہ ماننا ہوگا اس کا تبوا۔ رکشا بندھن ہے اس کا تبوا۔ رکشا بندھن ہے میں اس کا اقرار رکشا بندھن ہے میں اس کا اقرار رکشا بندھن ہے میں

(بحوالْہ پیام تعلیم دیلی ماری ۲۰۰۰، ص ۳۹) اُردو شاعری بین ہندوؤں کے مقدی ومتبرک مقامات کے جلوے بھی دکھائی دیے جیں۔ اُردوکی بیہ روایت بھی بودی قدیم ہے۔ وکی شاعری جی شہر بیجا پور، ماہور، بیٹالہ گڈھ اور
سورت وغیرہ کی تعریف جی نظمیں ملتی ہیں۔ مولف المدراس جی اُردو نے اعزالدین خال کی
قصد بینارس کی نشاندی کی ہے۔ حضرت ورد کے شاگرہ ہدایت کی اُردومشوی اُور مدح بناری کا فرائد کروں جی آئی ہیں آئی ہے۔ واکٹر ظا۔ انساری نے اپنے مضمون اسٹنویات اور فالب کی مشویان مشویان مشویات اور فالب کی مشویان مشویان اللہ مشویات اور فالب کی مشویان اللہ مشویات اور فالب کی مشویات اور فالب کی مشویان اللہ آباد کی تقریف جی ایک مشوی کا بھی تھی۔ مشمولہ شاعر (ماہنامہ جمعی شارہ کی جرحتن نے فیض آباد کی تعریف جی ایک مشوی کا بھی تھی۔ فاری جی مقدی میں جبی آباد کی تعریف جی ایک مشوی کا بھی تھی۔ فاری جی مقدی مقارت کی جراغ دیر و فیرہ جی بنارس فاری جی مقدی مقارت کی جراغ دیر و فیرہ جی بنارس کا دی نظارہ کیا ہو تھی جو بنارہ کی تعریف کی ترجمانی کرتے ہیں۔ کی تعریف کی ترجمانی کرتے ہیں۔ کا دی نظارہ کیا ہے۔ لیکن اُردوشعراء میباں کے نقل کی ترجمانی کرتے ہیں۔

منتر شکوہ آبادی کے دیوان معراج المناشن میں در بیان سیح بناری کے منوان ہے ایک منتوک ملتی ہے، جس میں شاعر نے بناری کی مقدی قضا اور دیاں کے متبرک ماحول کی منظر کشی کی ہے۔ جس میں شاعر نے بناری کی مقدی قضا اور دیاں کے متبرک ماحول کی منظر کشی ہے۔ محسن کا کوری تو اپنے نعتیہ تصیدے کی تشہیب ہی ہیں بندوؤں کے مقدی مقامات کو بطور موضوع اپناتے ہیں۔

سمت کائی ہے جلا جانب متحرا بادل برق کے کاندھے پہ لادے ہے صبا گنگا جل فروجے جاتے ہیں گنگا میں بناری والے نوجوانوں کا سنیج ہے ہیے مجرو منگل فوج جاتے ہیں گرکا و متگل فوج جاتے ہیں گرکا و متگل فوج جاتے ہیں گرکا و متحرا بادل فرک میں آج کہیا ہے ہے دویا بادل میں آج کہیا ہے ہے دویا بادل میں آج کہیا ہے ہے دویا بادل میں آج کہیا کے ہے دویا بادل میں آج کہیا کے ہے دویا بادل میں آج

منٹی درگاسیائے سرور نے مقامات مقدسہ پر بہترین نظمیں ترتیب دی ہیں۔ اللہ آباد (پریاگ) کے سنگلم پرلکھی ہوئی یہ نظم صنعت جیسیم کا عمدہ نمونہ ہے۔ ہے دل فریب علم تیرا جیب منظر
دو بہنیں روری ہیں رونا خوثی کامل کر
جمنا کے ہیں گلے میں گنگا کی آ، باہیں
گنگا ہے رو رہی ہے جمنا لیٹ لیٹ کوئے
مولانا حسرت موہائی نے کرشن کی جموی متحرا کی تعریف ذیل کی نظم میں گی ہے۔
متحرا کا تگر ہے عاشق کا
دم نرو ہے آرزو ای کا
جر نرو سر نہیں گوکل
دارا ہے جمال دلبری کا
بیغام حیات جاوداں ہے
جر نوش کی کافیری کائے۔

ا قب کا نیوری نے اپنی نظم کنگا اشنان اور مدایت اللہ نے 'بناری ' نامی نظم میں گنگا کے کنارے کے حسن و بھال کو بھی تقدی کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ متبرک مقام کی تعریف و توسیف میں افسر میر بھی کی نظم از بنی سنگم کانی مشہور ہوئی ہے۔ اس نظم میں شاعر نے اللہ آباد ایسان کے تر بنی سنگم کی منظر شی کی ہے۔ اس نظم میں بھی صنعت تبسیم کا بہترین استعال ایسان کا سندی کا بہترین استعال اوا ہے۔

پریاگ ہے پچھڑی ہوئی بینیں جو ملی ہیں پائی کی زمین پر بھی تو کلیاں کی کھلی ہیں پریاگ ہے بہنوں کو ملایا ہے خدا نے مدت میں یے دن آج دکھایا ہے خدا نے <sup>ال</sup>

فرض أردوشا عرى مين مبندو مذہب كے مختلف كوشوں اور پيلوؤں كى عوامى ہوتى ہے۔ اس كى يہ كشاده وامنى اور وسط المشر بى غير فرقنہ وارانہ ذبانيت كا پينة ويتى ہے۔ ا المرافي ش العثاق: مرتبه: محمد باشم على - مغز مرغوب وجهار شهادت أ- حيدرآ باد - ١٩٦٢ م- صفيه ٥٨

ع: بها والدين باجن : محزائن رصت ( قلمي ) مملوكه : وْ اكثر شخ فريد مبين \_ ورق ما لف

ع: بربان الدين جاتم : سكه سبيلا ( قلمي ) مملوكه : وْأكثر اكبرالدين صديقي \_ حيدا آباد\_ ورق في الف

سم: محمر قلی قطب شاه : مرحبه : ڈاکٹر سید کی اللہ ین قادری زور۔ 'کلیات محمر قلی قطب شاہ'۔ حبیدرآ باد۔ ۱۹۳۰ء۔ صفحہ : ۲۱۸

هِ الْعَلَى بِانَى بِيْ : مرجه: نورالحن باللي- " بحث كهاني" (قديم أردو: جلد اول) - حيدرة باد ١٩٦٥ ، ص: ٥٣٩

ل: واكثر برجيثور ورما: سوروال (بندي) - الدة باو-1900 وصفي ١٩٥٠

ے: البیرونی: البند مرتبه: زینت ساجدہ۔ (بحوالہ کلیات شای )۔ صفحہ: ١٥٦

۵: شهاب جعفری: "مورج کاشرر ویلی ، ۱۹۹۷ مصفحد: ۵۹

عَلَى ناتھ خوشتر: 'رامائن خوشتر' ( على نبر۵/ ۳۹۵ \_ كتب خاند سالار جنگ \_ هيدرآ باد \_ ورق۱۱ رالف

ول: وَاكْثِرُ فِحْدِ عِزِينَ السلام كِ علاوه غدام كِي تروق في أردوكا حصدً على كذه \_ 1900 م صفحه: ٩٦

ال: بالك بهارى: لال بهار، رامائن بهار مطع نول كثور كلعنو - ١٨٨٦ و- صفية ٤

٣٤: منشي سورج نرائن قبر ديلوي - رامائن فمبر - سادهو پرليس، ديلي - ١٩١٧م - صفحه: ١٧

ال الينار صلى: ٢١٣

٣٤: كورونرائن: "اوهياتم رامائن - مندوستاني اكيدي -اله آباد - طبع اول ١٩٥٨ م- صفحه: ١٢٧

هل حكيم والسرائ وجمى: ارامائن منظوم - حيدرة باد - ١٩٦٠ ه - صفى: ٥٠١

ال: مبتاب پسروري : مجهمن مورجها - (مشموله ما بنامه ادم ) - دبلي - ماري ١٩٦٨ ، - صفحه: ٢٢

على: مجمن برشادصدر: مبحكوت كيتا يمنظوم وبلي ١٩٦٢ ورسلي: ٢٨

٨١: الفِنا - صفي: ٣٨

ول: منورتكصنوى: وشيم عرفان ديلي - ١٩٣٦ء - صفحه: ٢٥

مع: يوكى راج نُظر: "أفنهُ البام له وبلي ماري عدارد صفي: ١٨٨

لع: مرزاجعفر على خال آثر: "نغمهُ جاويدٌ مشمير - تاريخ ندارد يصفحه: ٢٥

٢]: منتى ميوالال عاجز: "بعكوت كيتا أ\_الدا باد\_ ١٩٣٩م صفي: ٢

٣٠ خواجه ول محمد "ول كي كيتا على المرتسر - تاريخ عدارو صفي ١٩:

٣٢]: نامهُ سلطان احمد صديق : بنام : راقم الحروف مورد ٢٣٠ روتمبر ١٩٨١،

المعنى چندتيم نوركلي: مفنيات خيال - جالندهر - ١٩٦١ء - صفحه: ٥٣:

٣٦ : نوبت رائے شوخ ۔ ماور وطن، ترجمہ اتھر وید۔ مشمولہ ماہنا مہااوم یہ دبلی سمتبر ١٩٥٧ء۔ صفحہ: ٣٣٠

على ميراي : ميراي كي كيت - مكتبه اوب - لاجور - طبع اول - تاريخ ندارد وصفي : ٣١

٣١: بحواله ) كليات شاي أ-مرتبه: زينت ساجده - حيدرآ باد ١٩٦٢، -صفحه: ٩٠

وع: نظیر اکبرآبادی: اتعریف بھیرول کیا۔ مشمولہ: أردوشاعری میں توی سیج بتی کی روایت، ڈاکٹر رام آسرا راز۔ دبلی مطبع اول ۔ ۱۹۷۷ء۔ صفحہ: ۳۴۸

ع: راج زائن ارمان : 'بجگوان شيو سے خطاب مشموله: ما بهنامه شكتى - وبلى \_ مارچ / ١٩٥٧ء - صفحه: ٣٣

اع: منور للعنوى: "مدرا راكشش مرجمة الجمن ترقى أردو على كذه ماريخ عدارد من ١٣٦:

٣٢: علامدا قبال: "كليات اقبال"، بالك درا (رام) \_ دبلي صفي: ١٣٣

سے: طقر علی خال: (بحوالہ) 'أردوشاعری میں قومی سیجیتی کی روایت ٔ۔از: ڈاکٹر رام آسرا راز۔ دیلی۔ ۱۹۷۷ء صفحہ: ۳۴۲

٣٣: سافر نظاى: "بادة مشرق ادبي مركز ، مير فعد ١٩٣٥ ، - جلد اول - صفي : ١٠٨ -

۳۵: وَاكْمُ سِيدُنْهِمِ الدين: ` اودهونام' از ـ غلام حسين اللجيوي \_مشموله: أردوادب شارول ١٩٦٣ م- ص:٢٢

٣٦: نظيرا كبرآ بادى: (بحواله ) محمد اجمل خان مبحوت كيتا مترجم بكهنؤ \_ ١٩٥٩ و \_ سفحه ٢٩:

عين الينا - صفي: ٣١

٣٦: وركاسبات سرور مرتب تاضى محرفوث فطا خد كدة سرور، حيدرآ باد ١٣٣٩ف صفي ١٨

٣٩: سركش پرشاد بهادرشآد: "جلوة كرش محيدرآ باد- تاريخ نمارد مفي ٢١:

الم حرت موباني : الكيات صرت المدرة باد-١٩٢٣ مرضي ٢٢٣

الل الموك چنوم : " في معاني أروبلي \_ ١٩٥٥م وسفي : ١٥٥

٣٢ أواب مرزاجعفر على خال الرَّهُ " أفيهُ جاوية - تشمير - طبع اول - تاريخ تمارد - صفحه: ٢٨

٣٦ عمراتي المراتي كاليت الاور وارق عارد سافي ٢٩

المع المرير في ( عمال ) أرود شامري عن قوى يجيل كي روايت ملى ١٠٥٠

٥٥ حقيقة جالندهري: اسوز وسازات الامور سادري عدارو مسلى ٨١

اس فيات جعفرى: المورق كا فيزر وفي ١٩٩٥ م سلي: ١٢٣

عي ظفراقبال عينومان - لا مور - ١٩٩٤ م سني ١٩٠

٨٣ - كوني چند تارك المندوستاني تسول ب ماخوذ اردومشويال ويلي ١٩٦٢ . سي

هين فاترو وبلوي مرتبه سيدمسعو دسن رضوي يه ديوان فاترز علي كذر ١٩١٥ مرسلي ١٩١٥ مراه

• ١٥٠ مير تقي مير الكليات مير أير مام فرائن لال جني مادهو واله آباد ١٩٤٥م/ بلد دوم يسلى: • ١٥

عن الطيراكبرة بادي: المتخب تطير أعطى كري ميني ١٣١٥ ـ سنى ١٤٠١

عهر: فيآز احمد بريلوي مرجها: واكثر الوارائسن أو يوان نياز بريلوي بكفتو يارن ندارو ما صلى ١٣٣١

em : بهادرشاه تلقير : مرتبه خليل الرتين المقلمي مـ" نوائة للفيز ما فلي كذره مـ اكتوبر/ ١٩٥٨ مـ سني ١٨٣

٣٥٠ أوبت رائ نُقر: وسيره مضمول الماينام أاديب ملى كذه مه اكتوبرا وا19. مسلى ١٩٠٠

٥٥: غلام رباني تابان: "ووق سفر وبلي ١٥٥٠، صفي: ١٥٤٠

et التريق ليري: "ليوك چراغ" مشموله إما بالمدساز مريدي مه ويون مانومير/ ١٩٨١ مسله ٨٠٠

عن نظيراكيرة بادي : "كليات نظير - أكرو - ١٩٨٠ - صلى ١٢٠٠

٨٥: راجندر بهاورموج : بحواله: إبيام تعليم له ويلي ، ماري ٢٠٠٠ م صفى ٢٠١

۹۹! محتن کا کوری اسم حیدا دکیل مین پوری ( کلیات محتن ) به تنسیده در مدت خیرالمرسین "به مقام عماره به تاریخ ممارد به سنی ۱۵۶:

الله الركاميائ مرور: مرتبه: قامني الدفوث فضا لخسكندة مروراً يسيد آباد ١٣٣٩ ف. سيل ٢٣٠

الي: مولان صرت موباني: ( بحواله ا أردو شاعري عن قوى يجبين كي روايت . ربلي . ١٩٨٤ مر صلى ١٩٨١ م

TD: اقترميرهي : الينا \_سفى ٢٥٢

## سكح اساطير

نداہب عالم میں سکھ مذہب مب سے جدید تر ہے۔ اس مذہب کے بانی گورو نائک سے۔ دریائے رادی کے کنارے واقع تکو ندی نامی موضع میں یہ ۱۳۶۹ء میں پیدا ہوئے تھے۔ اس موضع کو اب نزگانہ کہاجا تا ہے۔ گورو نا تک نے اگر چیسی نے ندہب کی بنیاد ڈالنے کا دعویٰ اس موضع کو اب نزگانہ کہاجا تا ہے۔ گورو نا تک نے اگر چیسی نے ندہب کی بنیاد ڈالنے کا دعویٰ منیس کیا تھا اور نہ بی ان کا منشاء ومقصد اس طرح کا تھا، لیکن ان کے انتقال کے بغد تو گوروؤں کی سعی و جہد سے بیا کیے مستقل ندہب بن گیا۔

گورو نا نک نے اپنے پیش رومعلمین اور مصلحین ہی کی تعلیمات کو اپنا کر قوم کی اصلاح کا بیڑا اُٹھایا تھا۔ نداہب کے نام پر بنی نوع انسان کے درمیان جوتفرقہ پیدا ہوگیا تھا، گورو نا نک نے اس خلیج کو پائنے کی کوشش کی۔ ہندیس ہندومسلمانوں میں باہمی انفاق پیدا کرنے ادران کے درمیان کے نذہبی بعد کوشش کرنے کے لیے انھوں نے بہت کوشش کی چنانچہ ان کرنے ادران کے درمیان کے نذہبی بعد کوشتم کرنے کے لیے انھوں نے بہت کوشش کی چنانچہ ان کی تعلیمات میں ان دونوں نداہب کے اجزاء ہمیں ملتے ہیں اور ان کے معتقد میں میں ہندوؤل کے ساتھ مسلمان بھی پائے جاتے ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ گروگر نتھ ساحب میں راماند، ہندوؤل کے ساتھ مسلمان بھی پائے جاتے ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ گروگر نتھ ساحب میں راماند، ہندوؤل کے ساتھ مسلمان بھی پائے جاتے ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ گروگر نتھ ساحب میں راماند، کمیر دائی اور نام دیو کے ساتھ ہی خواجہ فریدالدین مسعود گئے شکر کا کام بھی مانا ہے۔

گورو نا تک کا انقال ۱۵۳۸ میں ہوا۔ مرتے وقت انھوں نے اپنے ایک شاگرد البنا کو اپنا جائشین بنایا تھا جو سکھوں کے دوسرے گوروانگد جی کے نام سے معروف ہیں۔ ان کے بعد امرداس ارجن دیو، رامداس، ہرگووند، ہررائے، ہرکرش، تنخ بہادراور گورو گووند سنگھ ہے آ تھ گرو ہوئے، تنخ بہادرات کو تنظیم اورو گووند سنگھ ہے آ تھ گرو ہوئے، تنخ بہادر تک تو سنگھ ندہب ہندوند ہب بی کا ایک حصد سمجھا جا تا تھا، لیکن گورو گووند سنگھ نے فات پات کی تفریق کی خرابیوں کو خالص سیاسی نقط نظر سے پرکھ کرسکھوں کی ایک الگ فوم بنا ذالی جس میں سنگھوں کی ومعاشرتی مساوات وے وی گئے۔ اس طرح کورو گووند سنگھ کے قوم بنا ذالی جس میں سنگھوں کو معاشرتی مساوات وے وی گئے۔ اس طرح کورو گووند سنگھ کے بعد سے سکھ ندہب ایک الگ ندہب کی حیثیت سے پروان چڑھے لگا۔

ای بدہب کی مقدی کتاب محروگر بختا صاحب مانی جاتی ہے جو مانجانی زیان میں اورگرو

مکھی رہم الخط بیں لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب کی تدوین گوروار جن صاحب سے منسوب کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گورو نا تک سے منسوب بھی ایک کتاب ہے جسے جسے جپ جی صاحب کہتے ہیں۔

ال لدہب کی تروی اشاعت کے لیے اُردو زبان میں کئی کتابیں لکھی گئیں اور تراجم
بھی ہوئے ہیں۔ یہ ندہب بالراست اُردو اوب بالضوص شاعری پر بھی اثر انداز ہواہے۔
چنانچہ ملاقۂ بنجاب کے اُردوشعراء کے کلام میں اس کا کافی اثر پایاجا تاہے۔ بلصے شاہ اور محد نوشہ سنج بخش کے کلام کو بطور مثال بیش کیاجا سکتاہے۔ جہاں تک اُردوشاعری کا تعلق ہے تو سکھ نہب کی تروی میں اس کا بھی صدرہاہے۔ چنانچہ مندرجہ بالا مقدس کتابوں کے منظوم تراجم اُردو میں بھی سلتے ہیں۔ گروگر نقہ صاحب کے منظوم تراجم اس کے مختلف حصول ہی کے ہوئے اُردو میں بھی سلتے ہیں۔ گروگر نقہ صاحب کے منظوم تراجم اس کے مختلف حصول ہی کے ہوئے ہیں۔ گروگر نقہ کا کوئی مکمل ترجمہ نبیس مل سکا۔ اس کے ابتدائی جصے میں جب بی صاحب میں سکا۔ اس کے ابتدائی جصے میں جب بی صاحب میں ہیں۔ بھی جات ہو ہاں ہیں۔ ساحب کا ایک باب ہے۔ 'جب بی صاحب' گورو ٹا تک کی تصنیف بھی جاتی ہے، اس میں صاحب' کورو ٹا تک کی تصنیف بھی جاتی ہے، اس میں ساحب' کا ایک باب ہے۔ ' جب بی صاحب' گورو ٹا تک کی تصنیف بھی جاتی ہے، اس میں ساحب' کا ایک باب ہے۔ ' جب بی صاحب' گورو ٹا تک کی تصنیف بھی جاتی ہے، اس میں ساحب' کورو ٹا تک کی تصنیف بھی جاتی ہے، اس میں ساحب' کا ایک باب ہے۔ ' جب بی صاحب' گورو ٹا تک کی تصنیف بھی جاتی ہیں۔ اس میں ہیں۔

'جب ' یہ لفظ ہندی کا ہے جس کے معنی ' ذکر' کے ہوتے ہیں 'جی' لفظ تعظیم کے لیے الگیا گیا ہے۔ اور صاحب سے مراو گورو نا تک ہیں۔ اس طرح اس کتاب کے نام مے معنی ' گورو نا تک کے انکار' ہوں گے۔ اس کتاب میں جو نظمین درج ہیں وہ پوڑی کی شکل میں ہیں۔ ملحول کے ایک منزل کانام ہے اور پنجابی اوب میں ایک صنف مناحری بھی ، جو بحور واوزان میں دیکر اصناف سے مختلف ہوتی ہے۔ 'جب بی صاحب' کا منظوم شراعری بھی ، جو بحور واوزان میں دیکر اصناف سے مختلف ہوتی ہے۔ 'جب بی صاحب' کا منظوم شرجہ خواجہ دل محمد نے ۱۹۲۵ء میں کیا تقا۔ ان سے پہلے مشرقی نامی ایک شاعر نے بھی نیڑ میں اس کتاب کا ترجمہ کیا تھا جس میں جگہ جگہ اشعار کے ذریعہ بھی معنی و مفہوم سمجھائے سے ہیں ، ول محمد کا بیمنظوم ترجمہ کیا تھا جس میں جگہ جگہ اشعار کے ذریعہ بھی معنی و مفہوم سمجھائے سے ہیں ، ول محمد کا بیمنظوم ترجمہ کتاب کے اصل متن کے ساتھ ہے۔

شاعرنے 'بوزی' کے ہر شعر کے لیے ایک شعر کا استعال کیا ہے اور مشکل اصطلاحات کے معنی فٹ نوٹ میں دے دیے ہیں اس طرح اصل متن کو بچھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ یہ ترجمہ عام فہم زبان میں رواں دواں ہے، جس میں عرفان کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن ترجمے میں شعری خوجوں کا فقدان ہے۔ پوڑی فہر سے ارکار جمہ ملاحظہ سیجیے!

ال منزل وہ منزل ہے رور کی ہم بات جہاں ال میں اور نہ پہنچ کوئی اس میں اور نہ پہنچ کوئی اس میں وخل کہاں اس میں وخل کہاں اس منزل میں پہنچیں کے اس منزل میں پہنچیں کے شہر اور بیل میں توت ہے رام کی جمن میں توت ہے رام کی جمن میں توت ہے بیل اس میں سیتے ہیں جو سیتاؤں روپی عظمت ہے جی بیل میں میں ہو ہیں جو بیل میں سیتے ہیں جو بیل میں میں سیتے ہیں جو بیل میں سیتے ہیں جو بیل میں میں نہ ہو بیل میں ہو بیل ہو بیل ہو بیل ہو بیل ہو ہو بیل ہو ہو بیل ہو ہو بیل ہو

خواجہ ول محد کا دوسرا منظوم ترجمہ اسکے منی صاحب کا ہے ہے وہ مقدی لظم ہے جے ہے پانچویں گرو ارجن دیو نے تصنیف کی تھی۔ اس میں کل ۱۳۴ مابواب ہیں۔ ہر باب میں چند بند ہیں ادر ہر بندیش پانچ یا گئے پانچ اشعار۔ خواجہ ول محد نے ای مناسبت سے اس کتاب کا ترجمہ کیں ادر ہر بندیش پانچ پانچ اشعار۔ خواجہ ول محد نے ای مناسبت سے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے۔ اس کی زبان بھی نہایت صاف اور آسان ہے۔ یہاں اسکے منی صاحب کے تیرہویں اب کے تیرہویں باب کے تیرہویں باب کے تیرہویں

ارتا ہے جو سنت کی اندا نیک نہیں برکار ہے وہ اگرتا ہے جو سنت کی اندا، بولو کس کا یار ہے وہ اگرتا ہے جو سنت کی اندا، بولو کس کا یار ہے وہ اگرتا ہے جو سنت کی اندا، ای پر ڈنڈ لگا کیں کے اگرتا ہے جو سنت کی اندا، چھوڑ سب آس کو جا کیں کے اگرتا ہے جو سنت کی اندا، چھوڑ سب آس کو جا کیں کے ا

منکھ منی صاحب کا ایک اور منظوم ترجمہ لیک وہلوی نے کیا تھا جو ویال پر منگ پر ایس وہل سے چوتی بار ۱۹۵۷ء میں چھیا تھا۔

بہ کیم کا بیر جمد، ترجمہ سے زیادہ تفییر محسوں ہوتا ہے۔ ان کا وضاحتی انداز جہاں ترجمہ کی روح مجروح کردیتا ہے دہاں اصل مطالب سے انھیں دور لے چلے جاتا ہے۔ شاعر نے کچھ غیرضروری الفاظ بی نہیں اشعار تک اس میں ملادید ہیں جس کی وجہ سے اصل مطلب تک فیرضروری الفاظ بی نہیں اشعار تک اس میں ملادید ہیں جس کی وجہ سے اصل مطلب تک تاری پہنے بی بین اسٹ پری اول) کے بید چنداشعار ملاحظہ ہوں۔

یہ چھرمنظوم تراجم سکھ مذہب کی مقدل کابوں کے ہیں۔ ان کے علاوہ علاقہ بنجاب کے ایک بزرگ شاعر امر چند قیس نے امتنوی لاوا کے عنوان سے گووند سکھ گورو کی مکمل ہاریخ منظوم کی ہے جو تاحال زیور طباعت سے آراستہ نہیں ہوگی۔ رسالہ اوم میں البعثہ یہ قبط وار چیسپ چکی ہے۔ بزرگ شاعر نے اپنے ایک مکتوب میں اس مثنوی کے متعلق لکھا ہے کہ '' رسالہ اوم میں مثنوی لاوا کے جو اوراق شائع ہوئے ان کے نام لکھیے۔ نظموں کے عنوانات لیکن اوم میں مثنوی لاوا کے جو اوراق شائع ہوئے ان کے نام لکھیے۔ نظموں کے عنوانات لیکن ان سے فرقہ پرسی کی ہو آئے گی۔ انھیں استعال نہ سیجھے۔ میں دورہ تین نظمیں آپ کو بھیج دوں گا۔ طویل تھمیں ہے۔ بن میں بندو مسلمان شکر کی خدمت کرتے ہیں اور مسلمان ' بندوؤں اور سکمان کی مدو کرتے ہیں اور مسلمان ' بندوؤں کی مدو کرتے ہیں اور مسلمان ' بندوؤں کی مدو کرتے ہیں اور مسلمان ' بندوؤں کی مدو کرتے ہیں اور مسلمان کرتے ہیں۔ باقی نظمیں چھوڑ دیجے۔ ان سے اور سکموں کی مدو کرتے ہیں ۔ ان میں استعال کرتے ہیں۔ باقی نظمیں چھوڑ دیجے۔ ان سے میری ذات پر حرف آئے گا گئے۔''

قین کی ایک اورتصنیف امثنوی شعله زار باس میں بندہ دیرا گی کی سوائح حیات نظم ہوئی ہے۔ پنڈت داس قمر نے اپنی تصنیف 'گورو نا نک درش' میں گورو نا نک کی سوائح میں نظم کی تھی ہوگی ہے۔ پنڈت داس قمر نے اپنی تصنیف 'گورو نا نک درشن' میں گورو نا نک کی سوائح ممری نظم کی تھی ۔ قمر کی میں آبادہ تر مدحیہ منصر کی تھی ہے۔ اس میں زیادہ تر مدحیہ منصر غالب ہے۔ حروف جبی کا استعمال کر کے لکھی گئی قمر کی مینظم ملاحظہ سیجے!

## گورو نانک درش

گاف سے گلزاروحدت کا گل یکنا ہے تو واو سے وحدت پرتی کے لیے آیا ہے تو ارکبر گرجوں کا اے گورو بابا ہے تو او سے وصل خدا کا راستہ سیدھا ہے تو نون سے ہوں خدا کا راستہ سیدھا ہے تو نون سے ہوں پولیالک اجہاں میں چارسو کون سے آئ اصد کا ذکر جاری کو ہو کو نون سے ہے تا ہم احد کا ذکر جاری کو ہو کو نون سے کامل ہے نامرادوں کی برآئی آرزو کون کاف ہے کامل ہے ذات نیک طینت نیک ڈوٹھ

بشیشور پرشاد منور لکھنوی نے گیتا کے منظوم ترجے بنیم عرفان میں ووار کا پرشاد افق لکھنوی نے لکھی ہوئی گورو گووند شکھ کی منظوم سوائح حیات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جس میں سکھوں کے دسویں گورو گووند شکھ کے تاریخی واقعات قلم بند کیے گئے ہیں۔

خود منتور لکھنوی نے بھی گورہ نا تک اور گورو گووند شکھ کے علاوہ بھی سکھول کے ویگر اگاہرین کی حیات اور سوائے زندگی کونظم کیا تھا، جن میں تاریخی واقعات کے ساتھ تعریفی وتو سنجی انداز پایاجا تاہے۔

اکابرین اور مساحین کی مدح سرائی کا عضر تو اُردو کے گویا خمیری میں ہے۔ بلاتفریق مذہب وملت اُردو شاعری میں لفوں قدسیہ کے قسیدے لکھے گئے ہیں۔ چنا نچیہم و کیھتے ہیں کہ نظیر آئبر آبادی نے شکر اور کرشن جی کے ساتھ جی گورو نا تک کی بھی مدت کی ہے۔

س وہ پورے یں آگاہ کرو وہ کامل رہبر جگ میں ہیں یوں روش جیسے ماہ گرو مقصود ، مراد ، اميد سجى برلائے بين دل خواه گرو نت لطف وكرم سے كرتے بين بم لوگوں كازباه كرو اس بخشش کے اس عظمت کے ہیں بابا ناک شاہ گرو ب سیس نوا اردای کرد اور بر دم بولو داه گرد نظیر نے اس نظم میں عظمتِ نانک کا اعتراف نہایت عقیدت سے کیا ہے۔ محبت و والبيت ال لقم ك برشعر ع الكي ب ا قبال جن کا تعلق سرزمین پنجاب سے رہاہ، اپنے ول میں ناک کی عقیدت رکھتے ہیں۔ غالبًا أردو کے بید پہلے سلم شاعر ہیں جنھوں نے گورو نائک کوایک جلیل القدر پنجبر حضرت ابرائیم کے نورے تثبید دی۔ اقبال نے اس اظم میں بیجی اعتراف کیا ہے کہ گوتم کے پیغام کے بعد ہندوستان میں وحدت کانعرہ بلند کر کے خواب سے جگانے والا مر دِ کامل سرز مین پنجاب کاوہ مخض ہے جے دنیا گورو نائک کہتی ہے۔ گورو نائک کی مدح وتو سیف ا قبال اس طرح کرتے ہیں بت كده فيم بعد مدت كے مر روش بوا نور ایرائیم ے آزر کا گھر روش ہوا پھر آگئی آخر صدا توحید کی چھاب سے بند کو اک مرد کال نے جگایا خواب سے ا قبال کے بعض اشعار میں سکھ مذہب کے اثر کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے۔ مثال کے لیے اقبال کے مجموعہ کلام'بال جریل' کی نظم فرمانِ خدا (فرشتوں ہے) کا پیشعر لیاجا سکتا ہے۔ گرماؤ غلامول کا لبو سوز یقیس سے تنبطک فرومایہ کو شاہیں سے لڑا دو<sup>ہ</sup> ، گو بند علی کے اس قول کومنظوم کردیا گیاہے ۔

پڑیوں سے میں باز لڑاؤں سوا لاکھ سے ایک لڑاؤں مواد کا کھ سے ایک لڑاؤں مجھے گوہند علی نام کہاؤں

خواجہ دل محمد نے گورو نانک کی مدح وستائش میں 'واہ گرو' کے عنوان سے ایک نظم لائل گزٹ لا ہور کے سمیتی نمبر میں شائع کروائی تھی۔ اس نظم کا شپ کا مصرحہ نظیر اکبرتہادی کی مشہر نظم سے لیا گیاہے۔

سبسیس نوا ارداس کرواور ہردم بولو داہ گرو۔۔۔۔۔ بہی مسرعہ ہربند میں دہرایا گیا ہے۔ تکوک چندمحروم (م۔ ۱۳۸۷ھ ۱۹۶۷ء) نے اپنی ایک نظم میں مغل شہنشاہ بابر اور گورو نانک دیوکا مکالمہ قلم بند کیا ہے۔ چنداشعار ملاحظہ ہوں

بابر: ہماری برم عشرت میں جو لے آیا خدا بابا کو بھم اللہ! جام بادہ احمر پڑھا بابا جہاں میں آب زرہے کونیا ہے پاک تر پانی کہ دھل جاتا ہو جس سے دفتر ما وشا بابا نکی: مبارک ہوئے احمر تجھے صاحب قرال تیری دیجے ہیں مراخ روجھے کوشراب ارخوائی تیری وہ سے اپنی ہجس سے بن ہے مخور رہتے ہیں خیال چشم ساتی کے نشے میں چور رہتے ہیں مناسب ہے بھی ترک سے انگور کر شابا ہمارے جام سے تحوزی می اب منظور کر شابا مارے جام سے تحوزی می اب منظور کر شابا ماری جام سے تحوزی می استباط کیا ہے، دویے جدید کے کہنہ مشق شاعر مہدی نظمی نے گورو نائک کی سوائح حیات کو اپنی تصنیف نذر نائک میں استباط کیا ہے، دویا ہے۔ دوایات کے ساتھ ہی شاعر نے تاریخ سے بھی استباط کیا ہے، جس کی وجہ سے نفر رنائک ایک طرح سے تاریخی دستاوین بن گئی ہے۔ طاوع مہر کے عنوان جس کی وجہ سے نائر نے نائک کی ولادت کا بمان کیا ہے۔

ترپتا دیوی کے شکم سے راہبر پیدا ہوا مرات کے پچھلے پہر مہر سحر پیدا ہوا مرحوں نے یوں دیجھی تلونڈی پہ بارش نور کی جیسے نو اہرا کے بحری ہو چراغ طور کی منعکس تھا موہنی صورت میں جلوہ طور کا چورجویں کے چاند پر بالا ہو جیسے تور کا فاک تلونڈی پہ اتری روشن آکاش سے جگرگا الحا اندجیرا رات کے پرکاش سے مہر عرفال کی ضیا، چشم بسیرت تک گئ

عطا كاكورى كوروناك كى ياديون كرت ين

سے وہ جی جن کی داوں پر ہے محکومت باقی پانسو سال گزرئے پہ ہے محظمت باقی سے وہ سورت جیں گراب تک ہے اتمازت باقی سے وہ جی پھول کر کلشن ہیں ہے تعبت باقی مزم زندہ ہے ممل زندہ ہے ، ہے دل زعدہ زندہ ہے محمل زندہ ہے ، ہے دل زعدہ

سکھ لمہ ہب کے ان نفول قدسیہ کی مدح سرائی کرنے والے اور بھی کی معروف وغیر معروف شعراء کی فہرست مرتب کی جاسکتی ہے، جنھوں نے نہایت آکرام واحترام اور والہائے عقیدت سے ان اکابرین کی عظمت کے گیت گائے ہیں۔

ان نظمول میں عقیدت کا آیک دریا ہے کہ بردھا چلا آتا ہے جو عصبیت کے خس و خاشاک کو اپنے ساتھ بہالے جاتا ہے اور کلشن اتحاد کے لیے زمین ہموار کرتا ہے۔ رآز سنتو کھ سری کی نظم 'شری گورو گو بند سنگھ' کے اشعار میں اس عقیدت کے بچول کھے ہوئے دکھائی ویتے ہیں۔ جن کی مہک سے ایک جہاں معطر ہوا جاتا ہے۔

اے گرو گوبند علی، اے روکش پیمپروں فخر موجودات عالم، نازش کن و بیاں باغ دنیا تیری آمد سے بنا رشک جناں رفعت ارضی بنی حسرت برائے آ سال ساقئ خم خانہ عرفانیت تھی تیری ذات

سافی حم خانه عرفائیت تھی تیری ذات جنگ جوئی میں بھی عالی مرتبت تھی تیری ذات

اے سرایا مہروالفت منبع صدق و صفا انتیاز رنگ و نسل و ذات ہے ناآشنا تیری نظروں میں نہیں تھا کوئی چھوٹا اور بڑا مرحبا! سنگت کو اپنے ہے بھی اونچا کردیا تھا تیرا جمہوریت کی راہ پر یہ سنگ میل کارنامہ ہے ترا یہ ہے نظیر و بے عدیل کارنامہ ہے ترا یہ بے نظیر و بے عدیل کارنامہ ہے ترا یہ بے نظیر و بے عدیل کا

عقیدت سے لبریز اس طرح کی کی تظمین اُردو کے دامن کو سجاری ہیں۔ بیگل ہائے رنگارنگ جن کی مبک بھی جدا جدا ہے، اُردو کے گلدستہ کشاعری کی خوبصورتی بڑھارہے ہیں۔

سکھ فدہب کے نفوال قدسیہ اور اکا ہرین کے حالات کے ذیل میں ان کی خرق عادات کا بھی ذکر آردوشاعری میں کیا گیا ہے۔ مثلا نوبت رائے شوخ نے اپنی نظم اگورہ نانک نزنکاری سے بی صوبہ فندھار میں پہاڑے اردھکتی ہوئی جماری چٹان کو گورہ نانک اپنے ہاتھ سے روک لینے کا ذکر کیا ہے۔ یہ کرامت و کچے کر فندھار کے اولیاء کرام دم بخو درہ گئے تھے۔ شاعر نے نانک جی لئے کی کی بھائے ہی ایک متلی کا بھی بڑے والہانہ انداز میں ذکر کیا ہے جس کے ذریعے وہ پلک جھیکتے ہی ایک متلام ہے دوسرے مقام پر بہتی جایا کرتے تھے۔ قیس جالندھری نے گرونا تک کی متلی ہودھ سے اور خوان نکا لئے کی کرامت اور مہدی تجی نے ان کی ولادت کے وقت کی کرامتوں کو بیان کیا اور خوان نکا لئے کی کرامتوں کو بیان کیا ہودھ ہے۔ گورہ کو بیان کیا ہے۔ گرونا کیا ہے۔ اساطیر کے ذیل ہے۔ گروہ کا جسے مقام کے بر سرائر نے کی روایت کو بھی قیس نے منظوم کیا ہے۔ اساطیر کے ذیل ہیں آنے والی بیروایتیں اس جدید فدجب میں ایک درآئی ہیں کہ اب وہ سکھ فدہب کا حصہ بن

ا : خواجدول الد (متريم) بي بي ساحب امت سر ١٩٥٥ مس ١٩٥٠

ع اينا " منكونى سادب رس ١٩٣٠

س البل والوى المستحدثي صاحب والى ا 1904 وس الس

سي مكوب قيل جالد افرى منام داقم مورى عام راير ال ١٩٨٢.

ها پلای داس قر اعظم ورش ایدونا کل درش ایدوال پلای ۱۹۲۴ وسی ۱۱۵

ت: نظیراکبرآبادی: "کلیات نظیراً آگروبه ۱۹۴۰م-ص: ۳۲۸

ي اقبال : كليات اقبال - إنك ورائه تاك و على ماريخ بمارويس الما

ايناً ايال جريل فرمان فدا فرشتون \_\_ س: ٨٦

9: تلوك يشرمروم: "كني معانى" \_ والى \_ 1902 وس : ٢٨ \_ ٣٧

ول مبدي تظمى: "نذر كاكك عالى آباد \_ تاريخ تدارو ص كام عام

ال عطاكاكورى : "كاروال خيال (كوروناك كي ياد) يديد عاد الما الماس

ال رازسنتو كاسرى: شرى كورو كويند على المشمول إسبان چندى كذه و اكتوير/ ١٩٨٠ وسن

الله الوبت مراسة شوخ : "كورو ناك نتر تكارئ مضمول رسالداوم، وعلى .

## بدهاساطير

اُردوزیان جس طرح مختلف قوموں کے اختلاط، مختلف نداہب کے ارتباط اور مختلف تہذیب کے ارتباط اور مختلف تہذیب ل کے سابقے ہے وجود میں آئی اور جس طرح اس زبان نے باہمی رواداری، اسخاد پہندی، امن دآشی، مصالحت ومجت اور ہم آ بنگی و بھائی چارگی کا جُوت چیش کیا، تھیک ای طرح اُردوشا عری نے بھی مختلف تہذیبوں اور نداہب کو اپنے وسیح اور کشادہ دامن میں سمینا اور اور قدام اخلاق کو اس میں تاکم کر آئی تابنا کی میں اضافہ کیا۔ اُردوشا عری کی اس وسیح المشر بی اور سلح کل فطرت نے اس میں مختلف نداہب کی تعلیمات اور اخلاق اقداد کا سرمایہ جمع کرلیا اور سلح کل فطرت نے اس میں مختلف نداہب کی تعلیمات اور اخلاقی اقداد کا سرمایہ جمع کرلیا اور کی تروی وقت یہ حقیقت سامنے آئی ہے کہ مختلف نداہب کی تروی وقت یہ حقیقت سامنے آئی ہے کہ مختلف نداہب کی تروی وقت یہ حقیقت سامنے آئی ہے کہ مختلف نداہب کی تروی وقت یہ حقیقت سامنے آئی ہے کہ مختلف نداہب کی تروی وقت یہ حقیقت سامنے آئی ہے کہ مختلف نداہب کی تروی وقت یہ حقیقت سامنے آئی ہے کہ مختلف نداہب کی تروی وقت یہ حقیقت سامنے آئی ہے اور یہ من آئی بھی متواتر کی تروی وقت وسیح اور یہ میں آئی بھی متواتر کی تروی وقت کی اس وسیح کی تروی وقت کے ایس استحال گیا گیا ہے اور یہ میں آئی بھی متواتر جواری ہے۔

دیگر خداہب کی طرح بردہ خدہب کی تروی میں آردوشا عربی کا حصد الباہ ۔ یہ خدہب اور بندوستان سے ایک تین بڑے خداہب میں سے ایک ہے جو انکا سے لے کر جبت تک اور بندوستان سے کے آر جاپان تک پھیلا ہواہے۔ اس خدہب کے بانی مہاتما گوتم بدھ تھے۔ گوتم بدھ جن کا اصلی نام سدھارتھ تھا، غیبال اور بندوستان کی سرحد پر واقع آگیل وستو، میں ( ۱۳۵ ق م م , ) میں پیدا ہوئے تھے۔ انکے والد کا نام شدھورشن اور بال کا نام مہالمایا تھا۔ سدھارتھ بڑے بی ترم ول اور بندوستان کی سرحد پر واقع آگیل وستو، میں ( ۱۳۵ ق م م یں اور بندا اور بندوستان کی سرحد پر واقع آگی ایک میں بیدا ہو کے دوالد نے سولہ سال کی عمر میں اور بنگ شاوی یشور جرا نامی ایک خو بروشنمادی سے کردی تھی، جس سے ان کے ایک لڑکا رامل ہوا۔ سدھارتھ آدی کو آلام ومصالب آورر نئی وقم سے نجات والا نے کے لیے جمیش ہے جیمین میا کہ جھٹکارا والا نے کے لیے آخر ایک مات ایک بیداری، بیٹ طایااور موت کے نیج سے آدی کو چھٹکارا والا نے کے لیے آخر ایک رات این بوری، بیچ اور سلطنت کو چھوڑ کر سدھارتھ جنگل میں چلے گئے۔ اضوں نے تھ سال تک منا رائی بین ایک جنہاں تک سے تیت ریاضت کی گر وہ عرفان حاصل نہیں کر سکے۔ بالآخر الیا ایک میں ایک جنہاں سک سے تعت ریاضت کی گر وہ عرفان حاصل نہیں کر سکے۔ بالآخر الیا ایک میں ایک جنہاں سک سے تعت ریاضت کی گر وہ عرفان حاصل نہیں کر سکے۔ بالآخر الیا ایک بینان کے بیش کے۔ انہوں نے بی سال سک سے تعت ریاضت کی گر وہ عرفان حاصل نہیں کر سکے۔ بالآخر الیا از ایک میں ایک جنہاں سک

ور خت کے بیچے مراقبہ میں چینے ہوئے تھے کہ تمام اسرار ان پر منکشف ہو گئے، ان کا تغمیر روش ہو گیا اور انھیں عرفان حاصل ہو گیا۔ تب سے انھیں برھ (عارف) کہاجائے لگا اوروہ ور خت پودھی ورکش کے نام سے مشہور ہو گیا، جو آئے بھی مرکز خاص وعام بنا ہواہے۔

بعد میں گوتم پرھائی مرفان کو دومروں تک پہنچائے کے لیے نکل پڑے۔ ہناری سے قریب سارتاتھ ناکی متفام پر مرک بن میں انھوں نے پہلی دعوت اپنے پانی ساتھیوں کودی۔ اس کے بعد ان کے اہل خاندان نے ان تعلیمات کو قبول کرلیا۔ گوتم بدھ ۱۹۸ رسال تک دکا تاراپ ندیب کی تبلیغ کرتے دہے ہا آخر گورکھیوں کے قریب کسی تارا 'مقام پر ۱۸ رسال کی عمر میں دائی اجل کو قبیک کہا۔

کوتم بره نبا بندو ہے الین انھیں ہندوندہب کے بہت سے اصول مانے میں ترزو تھا۔ ذات یات کی تفریق اور قربانی (بلی) وغیرہ کے ووظاف ہے۔ انھوں نے زندگی کی چار اعلیٰ صداقتیں بتائی جیں۔ اول۔ زندگی کا تغلیمات کے نہایت اہم ستون جیں۔ اول۔ زندگی دکھ ہے۔ دوم۔ دکھ کا سبب خواہشات جیں۔ سوم۔ خواہشات کو دور کیا جا سکتا ہے اور چہارم۔ اس کے لیے نہ تو شخت ریاضت کی شرورت ہے اور نہیش پرتی گی، بلکہ جادی اعتدال افتیار کرنا جا ہے۔

گوتم برھ نے جادہ اعتدال کے آٹھ اصول بتائے ہیں۔ جنسیں اشا کل ادارک کہا جاتا ہے۔ ان آٹھ اصولوں سے تیسرے اور چوشے اصول کی مزید توشیح کی گئی ہے، جے پانچ نصائح یا فیج شیل کہا جاتا ہے۔ ان اصولوں پر چل کر آ دی ٹروان ( نجات ) عاصل کرسکتا ہے، ایسا گوتم برھ کہا کرتے تھے۔ گوتم برھ نے ندہب کے صرف عملی پہلو پر زور دیا ہے، عقائد اور مابعد الطبعیاتی مسائل کو انھوں نے اپنے ندہب میں جگہ نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ندہب بی بابعد الطبعیاتی مسائل کو انھوں نے اپنے ندہب میں جگہ نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ندہب بو بہت جلد چاروں طرف بھینے لگا تھا۔ تیسری صدی قبل میں خود بہت کوشش کی۔ بعد میں ندہب کو انھول کے اپن قد بس کے اس نے خود بہت کوشش کی۔ بعد میں ندہب کو انھال کر ایا تھا، اور اس کی وسعت وتر تی کے لیے اس نے خود بہت کوشش کی۔ بعد میں ندہبی انشکا فات کی وجہ سے یہ فہر وسری مہایان۔

مین بان فرقے کی فدہی کتابی یالی زبان میں میں اور مہایان کی مشکرت میں۔ ان کتب مقدر میں للت وستار، جا تک اور تری پلک خاص ہیں۔ 'تریک مین کتابوں اور ان کے کئی اجزا کا مجموع ہے۔ یہ تمان اہم کتابیں وقے بنگ، ستہ بنگ، اور آ بھی وهم بنگ ہیں۔ ستہ بنگ کے یا ٹیجویں پاب کی دوسری فصل 'دھمپید' کہلاتی ہے، جس کا اس مذہب میں اہم مقام ہے۔ بید کتاب اخلاقی اقدار اور زندگی گزائے کے طریقوں کی ترجمانی کرتی ہے، ای لیے رائخ العقیدہ بدھ اے ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ سلون، برمااور تھائے لینڈ میں تو کی نوجوان برھوں کو بیا کتاب حفظ ہے۔ وهميّد سي ايك مصنف كي لكهي موتى نهيل به الكه بيد تدوين كي كي بيد مخلف موفيين نے مختلف زمانوں میں اس کے ابیات ( گاتھا کمیں ) جمع کئے ہیں۔ ان گاتھاؤں کو ترحیب دے کر وهمید بنائی گئی۔ اس کتاب میں کل چیبیں ابواب ہیں، جن میں مختلف ندہبی اصولوں اور قدرول کی تشریح کی گئی ہے۔مضامین کے کھاظ ہے اس میں فلف، غدیب، اخلاق اورسلوک کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس کتاب کا طرز بیان بھی بردا انو کھا اور دلکش ہے۔ عمل کے متضاد پہلوؤں کو بیش کرکے سی پیلو کو علاش کرنے کی اس کتاب میں رغبت ولائی کی ہے۔ وهمید میں صنعت تشاد کے ملاوہ تشبیبات، استعارات اور تمثیلات کا بھی جا بجا استعال ہوا ہے۔ بدھ تدہب کی ای مقدی کتاب کی اہمیت کو مد تظرر کے کر بشیفور پرشاد منور لکھنوی نے دھمید کا اُردو میں منظوم ترجمه کیا ہے۔ شاعر نے اس سے پہلے گیتا، کمار سنجو اور مدرارالحضش وغیرہ کتابوں کے منظوم تراجم کیے تھے۔منور دھمیّد کے اس منظوم ترجے کے متعلق خود رقم طراز ہیں کہ!

" اینا اور کمار سنجو کی طرح ای ترجیدیں جی اُردوشا عری کی مروج محرحسین اُردوشا عربی کی مروج محرحسین اُرجید این نام یا باید بیاں اواحت ام کیا گیا ہے استعار میں ترجید کیا گیا ہی اور ترام کیا گیا ہی طرح والحق اور تران کے ایک شارک کا پانچ اشتعار میں ترجید کیا کیا ہے تا کہ اندیک کا ایست کے اور تران کا اور تران کی کیمانیت تو جی کے اس کے تمام ابواب میں جرکی کیمانیت اون کی کیمانیت اور ترین کی کی اور ایسا دانستہ کیا گیا ہے تا کہ کیمانیت کے والے کے اور تا ہوئے گیران جائے کے اور تا کیمانیت کی بیمانیت کے اور تا بائے کیا گیا ہے تا کہ کیمانیت کے اور تا بائے گیران جائے کے اور تا ہوئے کی کیمانیت کی اور تا ہوئے کی اور تا ہوئے کی تا کہ کیمانیت کے اور تا ہوئے کی کیمانیت کی کی تا ہوئے کی تا کہ کیمانیت کی کی اور تا ہوئے کی کیمانیت کی کی اور تا ہوئے کی کیمانیت کی کیمانیت کی کی کیمانیت کی کیمانیت کی کی کیمانیت کیمان

一至三日日日日日

جتے ملک بیں وہ پہلے ہوتے ہیں آئید دل سے

برمسلک کی تہد میں یمی ہے بہر بیو بہر کردار کی نیت برہو کرتاہے دکھ اس کا پیچیا کیتا ہیں گاڑی کے پیچیا ہیں گاڑی کے پیچیا کا کی خاص نشانی ہے دل اس کی تہد میں چھیا ہے دل دل بی اس کی تہد میں چھیا ہے دل بی اس کی تہد میں چھیا ہے دل بی سکھ دنیا بجر کے اس کی دنیا بھر کے دنیا بھر کے دیا ہے دنیا بھر کے دیا ہے دیا ہے

دل کی بے شک بات بری ہے
جب گفتار کی نیت بر ہو
ہوتی ہے انبان کو ایڈا
جیسے بیل کے پیچھے بیچھے
ہر مسلک کا بانی ہے دل
بر مسلک کا بانی ہے دل

وهم تد میں تمثیل بیرائے میں فہمائش کی گئی ہے۔ ایک تمثیل بطور مثال بیش کی جارہی ہے

بھنورے بچول کا رس لیتے ہیں اس کے لے کر چل دیتے ہیں اس کے لے کر چل دیتے ہیں اس کے گر چل دیتا ہے اس کی اس میں آتا میں فرق نہیں خوشبو میں آتا کی پیول نہیں اس سے مرجماتا کمنیوں کا بھی ڈھنگ یہی ہو اس کی سیرت بھی ایس ہو علی ہو

منور تکھنوی کے اس ترجے کے ملاوہ بدھ وظرم کی اور کسی کتاب کا منظوم ترجمہ جھے وستیاب نہیں ہوسکا۔ اس منظوم ترجے کے ملاوہ بدھ کی تعلیمات ، اخلاق ، ندہی اقدار ، گوتم بدھ کی سیاب نہیں ہوسکا۔ اس منظوم ترجے کے ملاوہ بدھ کی تعلیمات ، اخلاق ، ندہی اقدار ، گوتم بدھ اور ان کے کی سوائے حیات اور تاریخی واقعات اُردوشاعری میں پیش کیے گئے ہیں۔ گوتم بدھ اور ان کے مذہب کے نقدس کی گوائی و ہے والے پہلے اُردوشاعر حضرت علامہ اقبال ہیں۔ اپنی نظم ناک کی شرب کی مالت مختصراً بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ۔ میں اقبال ہندوستان کی مذہبی عالمت مختصراً بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ۔ قدر پہلی نہ اپنی نہ اپنی گوتم کی دانہ کی قوم نے بیادہ دانہ کی قوم نے کہتے ہیں۔ گوتم کی دانہ کی

آہ! برقست رے آوازہ حق سے بے خبر عافل اپنے پھل کی شیرنی ہے ہوتا ہے ججر مندكو ليكن خيالي فلفے ير ناز تماع

آ فکاراس نے کیا جو زندگی کا راز تھا

اقبال کے بعد سمات اکبرآ بادی نے (مے۳۷۱ه/۱۹۵۱ء) گوتم بدھ کو مندوستان کا عرفان اول کہد کر اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ سماب کے یہاں ارض ہند پر نغمات محبت سنانے والاء سرزمین بند کو لطافتوں سے نوازنے اور کثافتوں سے پاک کرنے والا، ولوں کو رنگ محبت اور نور صدافت ہے مزین اور راز ہائے سر بستۂ حیات کا انکشاف کرنے والا، گوتم ہی تھا۔ اپنی نظم ایک اغتباہ میں سیمات نے ہندوستان میں بدھ مت کی تاریخی عظمت کو پیش کیا ہے اور مختلف مقدس مقامات کو بہ نظر احترام دیکھاہے۔' کار امروز' میں ان کی نظم' محتم بدھ کے بیہ اشعار بدھ کی عظمت کی گواہی ویتے ہیں \_

> حسن جب افسردہ پھولوں کی طرح یامال تھا جب محبت كا فلط دنيا مين استعال تفا بے خودی کے نام سے جب دور جام بادہ تھا جب جمل حقیقت سے ہراک دل بنادہ تھا الس تھا جب میش کو راز بھا سمجھے ہوئے جب ہوں تھی صرف اعورت ' کو خدا مجھے ہوئے علم و عرفان البي كي شبادت تو نے دي غور کرنے کی ول انہاں کو فرصت تو نے دی

منور لکھنوی نے مختلف ندا ہب کی مقدی کتابوں کے منظوم تراجم کیے ہیں۔ بدھ ند ہب کی مقدی کتاب دھمید کے منظوم ترجے پر چھیلے صفحات میں ہم اظہار خیال کر بھے ہیں۔ تراجم کے علاوہ متور نے مقدی ہستیوں اور یا کیزہ نفوس کی مدح سرائی بھی اپنی تقلموں میں کی ہے۔ آ یہ کے مجموعہ کلام' کا نتات دل میں تصویر حقیقت ' کے منوان سے ایک تقلم درج ہے، اس میں مہاتما ہورہ کی توصیف کی گئی ہے۔ یہ کس کا پیکر ظلمت رہا اعجاز فرما ہے الیا جا رہا ہے کون ہیں جیٹم منور میں ہیں ہیں کہ جنبش لب مانع پیکار ہاہم ہے ہیں ساتا ساکیوں چھایا ہے جانبازوں کے اشکر میں ترک انشا مصیبت دکھے کر یہ کون پیری کی بحری تحقی مثل شعلہ آگ کس کے قلب مصطر میں فرشتے وست بستہ کس کے گرد و چیش رہتے ہیں فرشتے وست بستہ کس کے گرد و چیش رہتے ہیں فرشتے وست بستہ کس کے گرد و چیش رہتے ہیں فرشتے وست بستہ کس کے گرد و چیش رہتے ہیں فرشتے وست بستہ کس کے گرد و چیش رہتے ہیں فرشتے وست بستہ کس کے گرد و چیش رہتے ہیں فرشتے وست بستہ کس کے گرد و چیش رہتے ہیں فرشتے ہیں فرشتے ہیں کے گرد و چیش رہتے ہیں کے کہا ہے ہیں کی کہا ہے ہیں کا کہا ہے ہیں کی کہا ہے گیا ہے ہیں کی کہا ہے کہا ہے

نفوس قدسید کی مدح سرائی کرنے والوں میں تلوک چندمحروم (م۔ ۱۹۸۷ھ/ ۱۹۹۱ء)
کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ انھوں نے گوتم کی زندگی کے نہایت بی اہم واقعہ کونظم میں ڈھالا ہے۔
ایوان شابی میں گوتم بدھ کی آخری رات کس کرب اور چچ و تاب میں گزرتی ہے اس کی تصویر کشی کی ہے۔
کی گئی ہے۔

اے زمین خاک برسر یوں نہ ہو اندوہ گیں میں شریک غم ہوں تیرا ہوں تری خاطر حزیں تیری خاطر اور ترے بچوں کی خاطر اے زمیں منطرب ہوں میں مرے دل کو قرار اصلاً نہیں رخصت اے اہل دیار دکھنت اے اہل دیار و گینا میری جدائی پر نہ ہونا اشک بار کی تمھارے بی لیے میں نے یہ قربت اختیار کی تمھارے بی لیے میں نے یہ قربت اختیار ویکھنے کیا کیا دکھائے گردش لیل ونہار ویکھنے کیا کیا دکھائے گردش لیل ونہار اللہ دا اے شع راز کا کات اللہ دا اے شع راز کا کات کانگات کانگائے کانگائے کانگائی کانگائے کانگائی کانگائے کانگائی کانگائے کانگائے کی کانگائے کانگائی کانگائے کانگائی کانگائے کانگائی کانگائی کانگائے کانگائ

'بادہُ مشرق' کے دلدادہ ساتم نظامی کا کلام بھی وسط المشر فی اور سلے کل کا ثبوت بہم پہنچا تا ہے انھوں نے رام اور کرش کی طرح ہی گرتم بدھ کے اوساف بیان کے ہیں۔ ان کی تظمول میں مدح کا پہلو اخلاص و محقیدت کا حامل ہے۔ ایک نظم میں گوتم بدھ کے زیائے کے حالات بیان کرتے ہوئے شاخر کہتے ہیں۔

وَرے وَرے پر کیل وستو کے چھائی تھی بہار عیش کی تجدید کے پیغام لائی تھی بہار عیش کی تجدید کے پیغام لائی تھی بہار روح سر چھائی ہوئی تھی ماؤیت عیش کی فرق تھی طوفان ہے ہوئی میں فم کی زندگی م

''مہاتما بدھ'' کے عنوان سے داموور زگی شاکر ایک تھم پی ہدیے عقیدت ہیں کرتے ہیں۔ شاعر نے انقلابات عالم کے اس منظر میں نفول عالیہ کی خدمات اور ان کی اصلاحات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا ہے کہ فدہب وسیاست اور تہذیب وتھان پیل جب اخلاقی گراوٹ آ جاتی ہے تو اصلاح قوم کے لیے کوئی مسلم پیدا ہوجاتا ہے، جس کے سالح اقبال سے ایک انقلاب رونما ہوجاتا ہے، جس کے سالح اقبال سے ایک انقلاب دونما ہوجاتا ہے اور قوم کی کایا لیٹ جاتی ہے۔ ایے مسلمین جب جب بھی آ سے وہ زمانہ ازریں دونما ہوجاتا ہے اور قوم کی کایا لیٹ جاتی ہے۔ ایے مسلمین جب جب بھی آ سے دور کی خواہاں دونما ہوجاتا ہے اور نوانسان کی خرج ایک شخر رہی ، نے دور کی خواہاں مرزی بند میں گوتم بدھ تک تو انقلابات آ سے اور نوانسلمین (ادتار) پیدا ہوئے۔ افھوں نے مرزی بند میں گوتم بدھ تک تو انقلابات آ سے اور نوانسلمین (ادتار) پیدا ہوئے۔ افھوں نے انگار کیا، مرزی سدھار قوم میں آیا، لیکن مرور زمانہ کے ساتھ ہی تو م، اسلاف کی تعلیم بھلاتی رہی۔ گوتم بدھ بھی ایک مسلم کی حیثیت سے دنیائی آ سے اور توم کی اصلاح کرتے رہے۔ شامر نے گوتم بدھ بھی ایک مسلم کی حیثیت سے دنیائی آ سے اور توم کی اصلاح کرتے رہے۔ شامر نے گھر بدھ سے زمانے کی گئے ہدھ سے زمانے کی گئے ہوئے ہوئے ہیں آئے کہ گئے ہوئے ہوئے کی گئے ہوئے کہ کہ گئے ہیں اس طرح کھینیا ہے۔

فریب وجعل کے ہر گام پر تھے جال سے تانے نظامیں کو شجتہ تھے روز ب وردی کے افسانے

سوقتم بدھ کے حالات زندگی کو فضل الرحمٰن اور جاند نرائن رینہ چاتد نے بھی منظوم

کیا ہے۔فضل الرحمٰن کی تصنیف ' ٹوتم بدھ میں مجملا گوتم بدھ کی زندگی کے تمام واقعات قلم بند

کر لیے گئے ہیں۔ شاعر نے واقعات کے تشکسل کو کہیں مجروح ہوئے نہیں دیا اور غیرضروری
واقعات کو اشاروں کنایوں میں بیان کرتے ہوئے اصل واقعہ کی توشیح کی ہے۔ گوتم کی پیدائش
اور بچپن کی داستان کو اس طرح نظم کیا گیا ہے ۔

جاگا ای دم راجا شدودهن کا نصیا.

جب رانی مهامایا نے مزده یه سایا
مهران مجهامایا نے مزده یه سایا
مهران مجھے آن عجب خواب پڑا ہے
کیا دیکھتی ہوں چرخ سے تارا ساگرا ہے
اترا دہ چیکتا ہوا پہلے تو زمیں پر
گھر روح کی مائند سایا مرے اندر
گھروالوں نے ای خواب کی تعبیر بھی دیکھی
جو پھیلنے والی متھی دہ تنویر بھی دیکھی

آباد تھے ول شاد تھے سب دھوم تھی جگ میں گوتم کے جنم دن کی عجب دھوم تھی جگ میں جب بات بری کابوا ده داج دلارا ماتھ یہ چکنے لگا قسمت کا ساراً

شاعر نے سدھارتھ کے گھر بار چھوڑنے کی عکای دل آ ویزانداز بیں کی ہے۔

ر برو کو اُشانا تھا قدم راہ طلب میں منزل کے نشاں چکے جس امید کی شب میں نکلا وہ کئی بار پہنے آیا گئی بار بازی میں دل و دین بھی جیت بھی ہار پھر دل میں کہا بھاگ کا لکھا نہیں گلآ انسان کے ماتھے کا نوشتہ نہیں گلآ

آخر کو گزرنے کے دن آگئ وہ رات جس رات سے روش ہونظر چھاگئی وہ رات ودیا کا طلب گار ابنیا کا پہاری ہن بن بن میں خود آگاہ کھر این کے بھکاری

غرض كفضل الرحمن في نبايت عدى سے كوتم كى سوائح هيات علم كردى ہے۔

رہے جاند نرائن رینہ جاتد، تو ان کی لقم اگوتم بدھ میں بدھ کی زندگی کے چند دلچے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ذیل کی نظم میں 'بدھ کیا' کا واقعہ ورج ہے، جس میں بتایا گیا ہے كر مراقبه مين بين موع بده كو به كان كر لي شيطان في مخلف التكنير استعال كر لي تحے مگر وہ وُھن کا ریکا گوتم برابر ریاضت میں مشغول رہا۔ اس کے پائے استقلال میں جنبش فہ ہوئی۔ شاعر نے مکالماتی انداز میں پانظم ترتیب دی ہے، جس میں اساطیری واقعات کے ساتھ ی محاس شعری پر بھی توجہ دی گئی ہے۔ مراتبہ کو توڑنے کے لیے مارا (شیطان) پہلے تو پر یوں (البراؤل) كوگوتم كے ماس بھيجاہے۔

السرائين: خوشتر بر ايك فصل سے فصل بهاري نفر سے كوكاوں كا او با تك بيزار ب ہم آئیں ویولوک سے تیری علاش میں نے بی، دھرا ہے کیا بھلا یخی وآش میں تووہ حسین ہے جس کا جمیں شوق دیرہ ہم جائیں چھوڑ کر بچے ہم سے بعید ہے حَرَمَ: تَمَنَاوُل سَ بِيرِ ارْنَجُ وَلَمُ آلام وقع بِينِ تَمَنَاوَل كَ شِيدا فَي سَكُون قلب كَلوت بين

علام حسن نسوانی مگر دل جس کا ہوتا ہے۔ وہ پابٹر سلاسل ہوئے آزادی کو کھوتا ہے۔ اسپالآخر الپسرائیں اپنی فلست قبول کر لیتی ہیں اورا یک ساتھ کیدا شتی ہیں۔

السرائيں: تو نے دنیا پہ فتح پائی ہے تیرے افعال میں رونائی ہے المرائیں: تو نے دنیا پہ فتح پائی ہے المر شیدا اس کے بھی دل میں ہے ادماں پیدا ہم کو ہے تیرے تغافل کا گلہ ہم کو مل جائے مجت کاصلہ السرائیں، گوتم کے استقلال کو بارائے سامنے پیش کرتی ہیں، یہ من کر باراطیش میں آ جا تا ہے اور گوتم کے پاس کینچنا ہے۔

گوتم: کون ہے توزشت بیت، زشت پیکیر زشت رو تیرے ظاہر سے سمجھتا ہوں ترے باطن کی فو تکم میرا مان، اٹھ، مت طیش تو مجھ کو دلا میری تیخ تیز تر سے کانیتی ہے خود قضاً

گوتم پڑارا' کی سخت کلامی اور جبر وجلال کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ مراقبہ بیں مستغرق ہوجاتے ہیں۔ای اثناء میں ان کے گردایک ہالہ نظر آتا ہے جو اس بات کا مظیر ہے کہ گوتم کو بدھ کا مقام حاصل ہوگیا۔

> گوتم :- پالیا ول نے مرے آلام انسانی کا راز اب نہ ہوں گے نغمہ ہائے غم کہ ٹوٹا غم کا ساز نور باطن مل گیا حق آشنا دل ہوگیا جس کی خواہش تھی مجھے نروان حاصل ہوگیا

یہاں چاتم کی نظم ختم ہوجاتی ہے۔ شاعر نے گوتم کے زندگی کے ایک اہم واقعہ کو نہایت مؤثر انداز میں چیش کیا ہے کہ منظر آئکھوں کے سامنے آجاتا ہے۔ انفوس قدسیہ کی مدح سرائی کرنے والوں میں ایک اہم نام عبر بہرا پکی کا بھی ہے۔ وہ سنسکرت، ہندی، اوراردو، فاری

ادب پر گهری نظر رکھتے ہیں۔ افھول نے مشکرت شعر یات کو آردو میں پیش کیا ہے۔ بحثیت شاعر ان کے جار مجموعات لقم وغوال منظر عام پر آچکے ہیں۔ "ممنام جزیروں کی حمکنت ان کا تازہ شعری مجموعہ ہے جس میں ۵٤منظومات ہیں۔ ان تمام مجموعات شعری نے واو و تحسین عاصل کرلی ہیں۔ ان شعری مجامع کے علاوہ عبر بہرا یکی نے لئم بیات منظیر ک فئی منظر کے عنوان ے آ ں جعزے کی سیرت مبارکہ کو بھی منظوم کیا ہے۔ برحتی ہوئی مقبولیت کے پیش نظر اس كا دوسرا الديش شائع كرنا يزار بدعد مذجب ك باني مهاتما كوتم بده كي سوار كو كوي الحول نے لقم کیا ہے۔ مہا بھنظرمن جیما فہایت اوق عنوان وے کر افھوں نے گوتم کے حالات زندگی کم و بیش دو سوستحات بین قلم بندگی ہے ان دونوں سوانحی منظومات میں 'رزمیہ' کے تمام تر عناسر موجود ہوئے کے باوجود ناقدین ادب الحيس رزميد كہنے بيس اس وفيل سے كام لے رہے ہیں۔ بہر حال ا محوتم کی بیر منظوم سوائح أردو ادب میں كران قدر اضاف ہے۔ شاعر نے چودہ منوانات کے تحت کوتم کے حالات زندگی نہایت مؤثر انداز میں ہیں کیے ہیں۔ انھیں زبان پر قدرت حاصل ہے اور الفاظ کو ہرہنے کا جنر وہ خوب جانتے ہیں۔ واقعات کی ثقالت اور پیچید گیوں کو وہ لطیف شعری پیکیروں میں ایبا ڈھال کیتے ہیں کہ قاری بجائے بدمزگی کا شکار و نے کے حظ اٹھائے لگتا ہے۔ بوجل اور کتیل لفظیات واصطلاحات کو انھوں کے شعری رنگ و آبتك ديا إ- يس س اشعار من بلاكى رواني آكى ب-

'مها بعنظر من کی ابتدا أباز گشت اسے ہوتی ہے۔ شاعر نے اس بودھی ورکش کی منظر سے اپنی لقم کا آ ماز کیا ہے۔ جس کے نیچے بیٹے کر گوتم بدھ کؤ گیان' حاصل ہوا تھا اور آپ ابدہ کہائے جانے گئے ہے۔ آ ماز ہی سے فتی سے فتی سے فتی منظر کی منظر کی منظر کے بیٹن مناظر کی تصویر شی و و اس طرح کرتے ہیں کد منظر آ تھیوں کے سامنے گھو منے لگ جا ہے۔

پھر شخق زاروں نے النی ہے نقاب سرتگیں پھر شنمری وادیاں جیسے عروسان مسیس وہ سمن بردوش بہاروں کے رکبیں سلیلے جن کے دامن میں قیام مرغ زار عبریں اور پھر صد گلہ کلہ سرخ پیڑوں کی قطار اور پھر صد گلہ کلہ سرخ پیڑوں کی قطار جن کے دامن میں خراماں آ ہوان احمریں ان سے تھوڑی دور پر خوش آ ب دریا ہے رواں زرد کرنیں چومتی ہیں جس کی تابندہ جبیں اللہ

محاکاتی شاعری کی ایسی بیمیوں مثالیں مہاہستظار من میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ عبر اللہ سے اس سوافی لفلم میں جذبات نگاری ہے بھی کام لیا ہے۔ بیچے کے تیش مال کے جذبات مؤثر انداز کے تیش بیوی کے اور دوست کے تیش دوست کے جذبات کی عکائی شاعر نے براے مؤثر انداز میں کی ہے۔ بالخصوص گوتم کے جذبات کی ترجمانی کے لیے انھوں نے اُردو، فاری کی میں کی ہے۔ بالخصوص گوتم کے جذبات کی ترجمانی کے لیے انھوں نے اُردو، فاری کی لفظیات شعری کونہایت فن کاران انداز میں برتا ہے۔ شوہر کے پھڑ جانے پر گوتم کی دیوی میہا کی ہے آہ و زاری ملاحظہ سیجھے ہے۔

آہ میرے حسن ! جھے کو ناز تھا خود پر بہت دکھے ! ان کے سامنے تھی کون سی قیمت ترگ وہ گئے ان کے سامنے تھی کون سی قیمت ترگ وہ گئے مرنے کا حق بھی تھین کر جھے ہے گئے سامنے رابل کی ہے معصوم صورت ہر گھڑی مال وزر اب کیا کروں ؟ یہ عیش وشرت نیج ہے اللہ رابل ہے مری گرزی کا، میری زندگی اللہ، رابل ہے مری گرزی کا، میری زندگی اے مرے مزد کے شعلو! شمسیں میری دشم اے مری شعلو! شمسیں میری دشم تم بھسم کرنا ہر اک مشکل مرے سرتاج کی ا

گوتم بددہ کا قصد ای طرح آ کے بردستاہ۔ گوتم صحرانوردی کی تمام صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے بالآخر ایک درخت کے نیچ مراقبے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ای مراقبے میں انھیں گیان (عرفان) حاصل ہو جاتا ہے۔ راز حیات کے تمام گوشے ان پر القا ہوجاتے ہیں۔ انہیں بیوں وہ انسانیت کو رنج وا لام میں۔ اس انھیں بیوی، بیچ اوروالدین سبھی یاد آنے لگتے ہیں، لیکن وہ انسانیت کو رنج وا لام حیات سے نجات ولانے کے لیے دوبارہ رخت سفر پائدھ لیتے ہیں ای طرح گیتم کا قصد ختم ہو جاتا ہے۔ فتیر نے شعری کائن، صفات لفظی ومعنوی اور حروضی نکات کا اس نظم ہیں بوا خیال رکھا ہے۔ سات وروانی کا میا جا کہ بوری نظم ہیں ایک آب رواں کا سا بہاؤ و کھائی دیتا ہے۔ اردو میں بدھ مت کی چیدہ کتابوں ہیں مہا بھنظر من کا بلند مرتبہ ہے۔ بدھ مذہب سے متعلق اردو میں بدھ مت کی چیدہ کتابوں میں مہا بھنظر من کی کا بلند مرتبہ ہے۔ بدھ مذہب سے متعلق اس متم کی کتابوں کی گاردو میں کی تھی۔ ایک کراس کی کا از الد کردیا ہے۔

حال ہی میں پاکستان کے وانشور اور شاعر اختر احسن نے اپنا مجموعہ کلام شائع کیا ہے۔
اس کتاب کانام افھوں نے ' گیا گھر میں لنگا رکھا۔ نام کی مناسبت سے افھوں نے اپنی تخلیقات میں جابہ جا بدھ دھرم کے فلسفیا نہ افکار اور بودھ اصطلاحات کا استعمال کیا ہے اور اکثر علامات کو عصر حاضر کے تناظر میں چیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ بدھ فلسفہ کوشعری پکیر میں وھالنے کی اختر احسن کی ہے سعی واقعی مبارک وستحسن ہے۔ اختر احسن انجھے اسکالر ہیں۔ ان کی کئی کتابیں انگریزی میں بھی ہیں۔

ال باب میں بدھ دھرم کی اصطلاحات اورعلامات وتلیجات کی وضاحت نہیں کی گئی کیول کہ بدھ دھرم میں وہ تمام ہندو ندہب ہی ہے آئی ہیں۔ وہاں ان کا تذکرہ ہو چکا ہے۔

| مراح                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| المناهية وريم شادمنور تكسنوي وهميد الجمن ترقى أردوطي كذره ١٩٥٣ وسي ١٩٥           |
|                                                                                  |
|                                                                                  |
| m.c                                                                              |
| ع الماسراتبال المليات البال (باعد ودارة على والى عاري عمارو السيدام              |
| ها سيماتِ اكبرآيادي إلى الكارامروز قصرالادب آكرو۴۹۳، ص: ۴٠                       |
| ع متور لكمنوى : " كا نكات ول ( بحواله ) وهم يد على كذه ١٩٥٥ من الله م            |
| ے: کوک چدھروم : کے معالی ۔ ویلی عدد اور سے ١٩٥٠ م                                |
| ٨: ساغراللای : 'بادؤ مشرق' به میرشد ۱۹۳۵ و س۱۱۳                                  |
| 9 وامودرز في شاكر : "مباتها بدي مشموله إرساله اوم دبلي تتبير ١٩٥٩، ص ٢٠٠٠        |
| ول منشل الرحمني: وسحوتم بدط - الجمن ترقى أردو - حيدرآ باو ـ. تاريخ نداروس ٢٠٠٠ س |
| الا الثا                                                                         |
| الله الإنزان دينه جاتمه المحمم بدط مشوله تغيره بريانيه أكست ١٩٨١ . ص ١٣١٠        |
| النا النا                                                                        |
| ال: عَنْبِر بِبِرا يَتِي : مِبالصنظر من _ لكونو _ ١٩٨٧ء _ عن ١٥٠                 |
|                                                                                  |

ال: اختر احسن: الميان مكريس الكائد لا مور - ١٩٩٣ء

102

## نصرانی اساطیر

ندہب میسوی ان نداہب میں سے ایک ہے، جو اپنے بیروؤں کی تعداد کے لحاظ ہے بیرے میں میں ان نداہب میں سے بیرے ہیں۔

مزے مانے جاتے ہیں۔ اس ندہب کے بیرو دنیا کے ہرگوشے اور خطے میں بچھیے ہوئے ہیں۔

اس ندہب کی معلومات کا اولیان ماخذا عبد نامہ میتی اور عبد نامہ جدید ہے۔ انھیں بائبل یا کتاب مقدی کہا جاتا ہے۔ اس ندہب کے متعلق معلومات قرآن کیم میں بچی ملتی ہے، لیکن مقائد میں اختیاف بایاجا تا ہے۔ اس ندہب کے متعلق معلومات قرآن کی جو بائبل میں پیش کے ان ہی عقائد کو ترقی کور کیاجارہاہے اس لیے ان ہی عقائد کور تی جائے گئی جو بائبل میں پیش کے گئے ہیں۔

بائبل کاوہ حصہ جے عبدنامہ جدید کہاجاتا ہے ۲۵رکت پر مشتمل ہے، لیکن اس کی جار انجیلیں نہایت اہم مجھی گئی ہیں، جو حضرت عیسیٰ کے جار رسولوں (حواریوں) متی، مرقس، لوقا، اور ایوحنا سے مضوب کی گئی ہیں۔ ان میں مذہب عیسوی کے بانی حضرت عیسیٰ مسیح کی زندگی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

لم بہب میسوی کی ترون واشاعت اورتوسیع و بلیغ کے لیے دنیا کی تقریبا چودہ سوز ہانوں میں اس کالم نبی لٹرینچ موجود ہے لیے

جندوستان میں اس فرہب کی اشاعت کے لیے میجی مبلغین نے افعارہ ویں صدی میسوی کے وسط بی سے آوریت وانجیل کے ترجے شائع کرنا شروع کردیے تھے۔ ان ابتدائی تراجم کی فیرست، گریری نے اپنی مشہور کتاب ہندوستان کا اسانی جائزہ Survey of India جد تم کر مزیز اسلام کے ملاوہ فداہب کی ترویج کسی آردوکا حصہ علی گڈھ Survey of India بی اس کے ملاوہ بندوستانی اوب میں اس فدہب کے شراق، تاریخی واقعات، اکا برین کے سوارخ و فیم و پر بھی کتا جی الی جاتی ہیں۔ انگریزی ادب کی انتدائی تصافیف میں فدہب کے مضر غالب افظاتی، تاریخی واقعات، اکا برین کے سوارخ و فیم و پر بھی کتا جی ال جاتی جیں۔ انگریزی ادب کی انتدائی تصافیف میں فدہب جا چوتر (م۔ میں ان اوب کی ابتدائی تصافیف میں فدہبی مضر غالب افظر آتا ہے۔ چوتر (م۔ میں ادب کی انتدائی تصافیف میں فدہبی مضر غالب افظر آتا ہے۔ چوتر (م۔ میں ادب کی ابتدائی تصافیف میں فدہبی مضر غالب افظر آتا ہے۔ چوتر (م۔ میں ادب ان کے بہلے لکھ گئے منظوم ڈراموں کے پیائے خالصتا فدہبی ہوا

جہاں تک اُردوشا عری کا تعلق ہے تو اس میں عیسوی اصطلاحات و تمثیلات کے ساتھ ہی اناجیل مقدسہ کے منظوم تراجم، سوائح مسیح اور تاریخی واقعات کا منظوم سرما بیہ موجود ہے۔ عیسائی ندہب کی بیہ اصطلاحات، تلمیحات اور علامات اُردوشا عری میں زیادہ تر اسلامی تعلیمات کے ذریعہ ہی آئی ہیں، لیکن کچھالی بھی اصطلاحات ہیں جنہیں اُردو کے مسیحی شعراء نے بالراست اُجیل سے اخذ کی ہیں۔ اُردوغزل ہیں، این مریم، دم عیسی، مسیحا، مسیحائی، سولی (صلیب) کلیسا محتیل سے اخذ کی ہیں۔ اُردوغزل ہیں، این مریم، دم عیسیٰ، مسیحا، مسیحائی، سولی (صلیب) کلیسا مامری، باغ عدن، گرجاوغیرہ اسلامی عقیدے کی غمازی کرتے ہیں۔ اس کے برعکس، آگ کی بھی کا زخم، برا دن، مثلیث، حواری، خون مسیحا، عشائے ربانی، یوحن، کابمن، کلوری، گلیل بعض، پہلی کا زخم، برا دن، مثلیث، حواری، خون مسیحا، عشائے ربانی، یودا، اور بیکل وغیرہ ایک تامیرہ، تیارہ ماصرہ، تیس جو خالصتا عیسائی عقائد کی ترجانی کرتی ہیں۔

جدید أردوشعراء نے ان اصطلاحات کو زیادہ تر آلام ومصائب، رفج ہم، دکھ ورداور مظاومیت کی عکای کے لیے بطورعلامت استعال کیا ہے۔ وہ ترتی پیندشعرا، جو ندہب اور اس کے متعلقات پر ایمان نہیں رکھتے انھوں نے بھی میسوی علامات وہمینات کا جا بجا استعال کیا ہے۔ اوران کی اور اس کی تعین کے متعلقات کا جا جا استعال کیا ہے۔ اوران کی او قیر وتقلی کو مجروح نہیں ہونے دیا۔

فیض احمد فیفق جوترقی پہند شعراء کے سرخیل جیں انھوں نے اصلیب وسیما اکو اپنی شاعری میں مستقل علامت بنائی ہے، جو مظلومیت، ظلم کی شدت اور استبداد کی عکاتی کرتی ہے۔ ازندال نامنہ اکی نظموں میں ان علامات کا استعمال ہوا ہے۔ اپنی نظم اور پہنا کی ابتداء فیق اس طرح کرتے ہیں۔

> گڑی ہیں کنٹی صلیبیں مرے در نیجے میں ہر ایک اپنے مسیما کے قول کا رنگ لیے ہرایک وصل خداوند کی امنگ لیے

ای نظم میں شاعر نے اہل جفا کی سفا کی کے لیے مسلیب اور اہل وفا کی مظلومیت کے لیے اس نظم میں شاعر نے اہل وفا کی مظلومیت کے لیے اس نظم کے لیے اس نظم کے ملاوہ میں جی سیحی علامات استعال ہوئی ہیں۔

فیض کا ذکر پہلے آ جانے سے یہ نہ مجھ لیاجائے کہ ان سے چیشتر شعراء کے یہاں ان سلامات واصطلاحات اور ہمیتات کا استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ جدید اُردوشاعری کی ابتدا ہی سے ان اسطلاحات کا استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ جدید اُردوشاعری کی ابتدا ہی سے ان اسطلاحات کا استعمال کیا تھیا۔ حاتی نے ملکہ وکوریہ کے مرشیہ میں انجیل کی مختلف آیات کا منظوم ترجمہ کیا ہے۔ ترقی پہندشعماء میں امراد الحق مجآز نے بھی میسائی اصطلاحوں کا استعمال این شاعری میں کیا ہے۔ این اقم اوران میں وہ رقم طراز ہیں۔

وہ فردوال مریم کا اک فیخ تر وہ حثیث کی وفتر نیک اختر سفید اور شفاف کیڑے پہن کر مرے پاک آتی تھی اک حوربن کر<sup>ع</sup> عبد العزیز خالد کی آیک نظم میں مریم ' کی تلیج آ شفتہ سری اور غلطاں و پریشاں زندگی کی علامت کے طور پر استعمال کی گئی ہے۔

مریم زیست آوارہ، آشفتہ غلطاں بخاک اعتراف فنکست خودی، جیب ودامن کے چاکئے اختر الایمان کی نظم' مفاہمت' میں شاعر نے 'واقعۂ تصلیب' سے سیحی تصور کو چش کیا ہے ۔ دردِ زہ سے زیست یوں ہی ہلکان ترزیق رہتی ہے سیحا اتے ہیں اور سولی پر چڑھ جاتے ہیں

اک مٹیالا انسان صفول کو چیر کے آگے بڑھتاہے اور ممبر سے چلا تاہے۔ ہم مصلوب کے وارث ہیں بیخون جمارا ورثہ ہے ۔

"ساتویں دن کے بعد" اس نظم میں شاعر نے تخلیق آدم اوران کے جنت سے اخراج کی داستان کوسیحی نقط نظر سے چیش کیا ہے۔ (اختر الایمان: لمحات۔ ص 19۔ ۔ 2)

مظفر حنی کے یہاں بھی سیحی اصطاعات کا استعمال بخوبی کیا گیا ہے۔ اپنے مجموعہ کلام 'پانی کی زبان' کی ایک نظم' مرکز کی طرف' میں شاعر کہتا ہے۔

روح مے میں کو اجسم کی صلیب ہے اتارکر / آسان لاعدد پرلے چلو /اس کے کل کی علاق / آسال لاعدد اُلی کو کو اُس کے کل کی علاق / آسال لاعدد اُلیوکروں کی منتظر ہے۔ (ص:۱۱۲)

'صلیب و میجا' کے بعد دوسری میجی اصطلاح 'کانٹوں کا تاج ' ہے۔ مرقس رسول کی انجیل میں بیان کیا گیا ہے کہ '' عینی میج کی سزاتجویز ہوجانے کے بعد بیاتی اس کواس سجن میں انجیل میں بیان کیا گیا ہے کہ '' عینی میج کی سزاتجویز ہوجانے کے بعد بیاتی اس کواس سجن میں لے گئے جو پر یتورین کہلاتا ہے، اور ساری پلٹن کو بُلالائے اور انھوں نے اے ارتجوائی چوتھ پہنایا اور کانٹوں کا تاج بناکر اس کے سر پر رکھا۔ اور اے سلام کرنے گئے کہ اے یہود ایوں کے بادشاہ! آ داب۔ اور اس کے سر پر سرکنڈ ا مارتے اور اس پر تھوکتے اور گھنے کیک کر اے بحدہ بادشاہ! آ داب۔ اور جب اے شخصوں میں اڑا چکے تو اس پر سے ارخوائی چوتھ اتارکر ای کے کرنے رہے۔ اور جب اے شخصوں میں اڑا چکے تو اس پر سے ارخوائی چوتھ اتارکر ای کے کہا ہے۔ ' پہنائے ، پھراے صلیب دینے کو باہر لے گئے ہے۔''

متذکرہ بالا واقعہ میں کا نوں کے تاج اکا ذکر آیا ہے۔ اس اصطلاح کو غلام رہانی تاباں نے اپنی آیک فرال میں استعال کیا جس سے زندگی کی ہے۔ اس و ہے کسی کی فمازی ہوتی ہے۔ تابات جبیں ہے گئے ہی رہا بانگین کے ساتھ تابات جبیں ہے گئے ہی رہا بانگین کے ساتھ کا ذندگی نے پہنایا ہمیں جو تاج ق

حیدرآ بالا کے جدید شاعر خیاث متین کی ایک نظم میں اکا نئوں کے تاج اس اصطلاح کو مصالح کو مصالح کو مصالح کو مصالح و آلام کی علامت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔

رات کے ساتھ بھے کو لکنے کی خواہش/ کنٹی مبتلی پڑی / کوئی سورج / تمھارے بدن میں بھی پلنے نگا/ بیاز میں/ ایک کا نٹول بجزاتاج کیول بن گئی ہے ہے۔

انگستان میں مقیم گوجر نوالہ کے ایک شاعر گریفن جونز شرر نے اپنی نظم' جادۂ حق' میں کا نٹوں کے تاج کی اصطلاح کو تذکیل وتو بین کی علامت کے طور پر استعمال کیا ہے۔

دار و تثلیث کا پیغام سنانے والو تاج کانوں کا بھی سر پر شمھیں دھرنا ہوگا<sup>ک</sup>

'کانٹول کے تان کی طرح ہی میسائی ند بب میں 'پہلا پھر' بھی ایک اسطلاح ہے۔
واقعہ یول بیان کیاجاتا ہے کہ ایک زائیہ زناکرتے ہوئے پکڑی گئی۔ لوگوں نے اے مسیح کے
سامنے فیش کر دیا۔ یہودی شریعت کے مطابق 'سنگ ساری' اس کی سزا تجویز کی گئی۔ حضرت
میسیٰ نے کہاتھا کہ اس مورت کو پہلا پھر' وہی مارے جس نے بھی گناہ نہ کیا ہو۔ یہ منتے ہی
سارے لوگ وہاں سے چل دیے۔''

مجھ کو گھیرے بھیز کھڑی تھی / میں مجرم تھا / میں نے اصلی بیار کیا تھا / ایک مجسم عورت ہے / ہر پھر کو ہرے توڑویا۔ (مظفر حنی ۔ پانی کی زبان ) اک جمیع کو مدحت الاختر ، رخمن جاتی اور آ ذر بارہ بنکوی وغیرہ کئی شعراء نے اپنے کلام میں استعمال کیا ہے۔ رخمن جاتی اپنی غزل میں کہتے ہیں۔

> میں گنہگار سبی مجھ پہ بقول عیسیٰ جو گنہگار نہیں ہے وہی پھر سینکے

آ ذَر بارہ بنکوی نے اپنی غزل میں ای واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے ۔

پھر لیے یوں ہاتھ میں سب لوگ کھڑے ہیں جوں جوں عمرا کوئی نہیں جیسے میں اکیلا ہوں مرا کوئی نہیں

جدیدیت کے علم بردار اور حلقہ شب خول کے معروف شاعر مدحت الاختر نے اپنی غراف میں ہندو دیو مالا کے ساتھ نصرائی تامیحات کا بھی ملامتوں کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ان کی شاعری اگر چہ تقدیمی نہیں لیکن عصری حیثیت کے زیر اثر جدید تقاضوں کی تو نیج سے لیے انھوں نے اساطیری اور مسیحی لفظیات کا مہارا لیا ہے ۔

کب اپنے کیے کا مجھے اقرار نہیں ہے وہ سنگ اٹھائے جو سنبہ گارنہیں ہے

میحی اصطلاح 'کا نٹوں کے تاج 'کا ایک شعر میں نہایت پر معنی استعال کیا ہے۔ کا نٹول کا تاج اپنی جبیں پر سجائیے ہے زندگی ہے پیار تو مرکے دکھائے

مسیحی، یبودی، ہندوئی اور یونانی اساطیری روایات واصطلاحات کا استعال سلیم شنراد کی 'تزکیہ' اور ُدعاء پر منتشر میں کشرت سے ہواہے۔ وہ پابند اور آزاد ہر دوشم کی شاعری کرتے ہیں۔ ان کی شاعری میں ادراک معنی کا جمرنا غذہبی واساطیری لفظیات کی سخت چٹانوں سے پھوٹنا ہے۔ ان کی شاعری میں ادراک معنی کا جمرنا غذہبی واساطیری لفظیات کی سخت چٹانوں نے اپنی پھوٹنا ہے۔ اس وجہ سے عام قاری اشعار کی تفہیم میں دشواری محسوس کرتا ہے۔ انھوں نے اپنی شاعری میں دنیا بحرکی اساطیری لفظیات و علامات کا استعمال کیا ہے جس سے ان کے جمر ملمی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ نظم کی طرح نشر میں بھی ادق زبان کا استعمال ان کی پہچان بن گئ

ہے۔ انھوں نے اپنی شاعری میں صیون، وادئ ناصرہ، رویائے بطری، پیلاطوں، بوحنا جیسی میسائی ندیب کی لفظیات کا استعال کیا ہے تو چربڈز (سمندری بھنور) می ، گارگن (وہ چڑ بلیں جن کے سرپر سانپ آگے ہوئے تھے اور جن سے نظریں ملانے والا پھر بن جاتا تھا۔ ) بوٹو پیا (خیالی ونیا) ڈائٹا (چاند واوی) سائرن (آسان کے نو حلقوں میں بیٹھ کر گیت گانے والی مخلوق) جیسی اسلطیر کی علامات کو بھی اپنی شاعری میں برتاہے۔ حمد ونعت جیسی تقدیسی اصافی جیسی اسلطیر کی علامات کو بھی اپنی شاعری میں برتاہے۔ حمد ونعت جیسی تقدیسی اصافی شاعری میں برتاہے۔ حمد ونعت جیسی تقدیسی اصافی شیاعری میں بندو ندیب اصافی شیاعری میں بندو ندیب واسطور اور راستہ کہاں ہے، رم خاک اور سدوم جیسی طویل منظومات میں یونانی، یبودی، نصرانی، اور ہندوئی اصطلاحات کا جابجا استعال ہوا ہے۔ ان کی غرایہ شاعری میں پہلا پھر اور کا نئوں اور ہندوئی اصطلاحات کا جابجا استعال ہوا ہے۔ ان کی غرایہ شاعری میں پہلا پھر اور کا نئوں کا تاج، جیسی خالفتاً نصرانی اصطلاحات کا استعال بھی دکھائی دیتا ہے۔

ان اصطلاحات وتلمیحات کے علاوہ سیمی شعراء نے بہتمہ، پاک عشاء، ایسٹر، توما، فسح کواڑوں پر لہو، سانپ اور پیتر، روز کی روٹی، چرنی، ستارہ اور گدڑ نے وغیرہ اصطلاحات کا استعال بھی اپنی شاعری میں کیا ہے۔

جیسائی ندہب کی تعلیم کی اشاعت کے لیے انجیل مقدسہ کے منثورومنظوم تراجم بھی اُردوییں ہوئے ہیں۔ جہاں تک منظوم تراجم کا تعلق ہے تو زبور کے مملل منظوم ترجے نظم المزامیر کے علاوہ مرقس، لوقا، متی اور یوحنا کی انجیلوں کے بھی منظوم تراجم ملتے ہیں۔ ان میں سب سے قدیم ترجمہ جبل پور کے سے شاعر صفدر علی کی مرتب کتاب 'آ فقاب صدافت' ہے۔ یہ انجیل کے اٹھائیس ابواب کا ترجمہ ہے جو لاہور سے ۱۸۸۹ء میں چھیاتھا۔ مرتب نے مترجم کے نام کی نشاندی نہیں گی۔ البتہ ترجمہ کی زبان شاعر کے قادرالکلای کا پہنہ دیتی ہے۔ ہیر این قربان مولف 'اُردو کے میچی شعراء' کا قیاس یہ کہتا ہے کہ (یہ گتاب) کسی ولیم میچن کا نامینا کو جب یہ ترجمہ مشنوی سے البیان کی بح میں ہے۔ متی رسول کی انجیل میں حضرت میچ کا نامینا کو بینائی عطاکر نے کا واقعہ ماتا ہے، شاعر نے اس واقعہ کو یوں نظم کیا ہے۔

وہ بریکو سے رفصت ہوئے جس گھڑی بڑی بھیٹر اک ان کے چھپے پڑی مرراہ بیٹے تھے دو گور وال
منا، جا رہا ہے شفیع جہال
گئے کہنے چیائے خشتہ گبر
کہ اے ابن واؤد تورجم کر
انھوں نے کہا ہے بیمی التجا
گہ تو کردہے ہم لوگوں کے چیثم وا
غدادند نے ترس دونوں پہ کھا
مان آ تکھوں کو چیو، ان کو بینا کیا

ملکہ وکٹوریہ کی موت پر الطاف حسین حاتی (م۔۱۳۳۳ھ/۱۹۱۸ء) نے ایک مرثیہ اور ایک بوحد لکھا تھا۔ یہ مرثیہ حاتی نے علی گڈھ کا لج کے ایک ٹرشی کی حیثیت سے لکھا تھا۔ مکتوبات حاتی کے کیم ماری ۱۹۱۰ء کے ایک خط سے اس بات کی تصدیق جوجاتی ہے۔

حاتی نے اس مرشہ میں جگہ جگہ انجیل کی آیات کو منظوم کیا ہے۔ مثلاً متی رسول کے انجیل باب تیرہ میں خدائی بادشاہت کا ذکر یوں ہوا ہے کہ ''آسان کی بادشاہت ایک خردل کے دانے کے برابر ہے جے ایک شخص نے لے کرا ہے کھیت میں بویا۔ وہ سب بیجوں میں چیونا تھا یہ جب آگا تو سب ترکاریوں سے بڑا ہوا اور الیا درخت ہوا کہ چڑیاں آ کراس کی ڈالیوں پر بہب آگا تو سب ترکاریوں سے بڑا ہوا اور الیا درخت ہوا کہ چڑیاں آ کراس کی ڈالیوں پر بیبرا کرتیں۔ حالی نے اس آیت کے ذریعہ ملکہ وکٹورید کی وسعت سلطنت کی طرف یوں اشارہ کیا ہے۔

معنان ہوا جس کی شاخوں پر کریں بسرام مرعان ہوا جس کی شاخوں پر کریں بسرام مرعان ہوا حالی نے حضرت مسیح کے پہاڑی وعظ سے متعلق آیات کونظم کرے ملکہ وکٹورید کی مدح کا پہلو الکالا ہے۔

دست قدرت نے بنایا گو کہ تھا عورت تجھے پر جوانمردوں پہ تھی عالم کے فوقیت تجھے

مندرجہ بالا اشعار میں حاتی نے متی کی انجیل کے پانچویں باب کی تین تابارہ آیات کوظم
کیا ہے۔ شکر دیال فرحت جو اُردو شاعری میں رامائن کے ترجمہ کی وجہ سے معروف ہیں،
تذکروں میں عبدنامہ جدید کی پہلی تین اناجیل کے مترجم کی حیثیت ہے بھی ان کا تذکرہ
ملتا ہے، انھوں نے مرقس، متی، اورلوقا کی اناجیل کا منظوم ترجمہ کیا تھا جواب نایاب ہے۔

ڈاکٹر محمد عزیز نے 'اسلام کے علاوہ ندا ہب کی ترویج میں اُردو کا حصہ' اس کتاب میں زبور کے منظوم ترجے 'نظم المزامیر' کی نشاندی کی ہے۔ اس ترجے میں بھی مترجم کا نام درج نبیس ہے۔ زبور میہ ایک ایک نظم ہے جو باسانی باہج پرگائی جاسکتی ہے، لیکن ای کا ترجمہ بڑا غیر شاعرانہ ہے۔ بقول ڈاکٹر محمد عزیز''مترجم کا بجز بیان ایک ایک شعرے ظاہر ہوتا ہے۔''

بشینور پرشاد متور لکھنوی بھی اُردوادب میں منظوم تراجم کی وجہ ہے مشہور ہیں۔ انھوں نے اُردوشاعری کے مزاج کا لحاظ رکھتے ہوئے دیگر مذاہب کی کتابوں کا ترجمہ کیا تھا۔ان کی تصنیف اندرکلیسا اسیحی شاعری کا عمدہ نمونہ ہے اس کتاب میں شاعر نے بائیل (عبد نامہ قدیم) اورز بور کے چند ابواب کا ترجمہ نبایت ولآویز انداز میں کیا ہواماتا ہے۔ بائیل کے پہلے باب

ین تخلیق کا نکات کابیان ہے اس باب کے چنداشعار ملاحظہ ہوں۔ ہوئی قدرت حق عیاں سب سے پہلے بنائے زیس آ ماں سب سے پہلے

مقررند تھی کوئی صورت زمیں کی ندھا اس میں بہتی اندھا اس میں جگل ندھی اس میں بہتی اندھا اندھی سلسلہ تھا بہر افتال علی سلسلہ تھا بہر افتال عقے سمندر کے لیے فیکران تھے سمندر کے ایم فیکران تھے سمندر کے آبادہ کار ذات خدا تھی کہ آبادہ کار ذات خدا تھی کہ بوجائے تابندگی آشکاراً ا

ہویدا تھی صنعت جہاں آفریں کی عجب ڈھنگ ہے تھی ممودار ہستی یہاں تھا ادھر تھا اُدھر تھا تھے سمندر دواں تھے س

بالنبل كابيرتر جمدا تنا روال دوال ہے كداس پرتر جمد كا نكان تہيں ہوتا۔

قدرت الله خال قدرت رامپوری نے بھی متی رسول کی انجیل کے پانچویں باب کا ترجمہ کیا ہے۔ اس میں خیس کے بہاڑی وعظ کا بیان ہے۔ حضرت میسی نے اس وعظ میں اپنے حواریوں اور قوم کے لوگوں کو درس اخلاق دیا تھا۔ قدرت کا یہ ترجمہ نفس مضمون کا خیال رکھتے ہوئے زیادہ تر آزادانہ بیرائے میں کیا گیا ہے جس میں شگفتگی اور پاکیزگی کی جھلک صاف دکھائی دیتی ہے۔

ڈاکٹر طالب شاہ آبادی نے اپنے ایک مضمون ہمسیحی اُردو اہل قلم میں منتقی امام الدین شہباز کے ترجمهٔ زبور کی نشاند ہی کی ہے، لیکن میہ ترجمہ کمل نہیں ہوسکا۔

ساحل (ڈی۔ نیوٹن) دہلوی بھی بائبل کو منظوم کر رہے ہیں۔ دہلی میں متعقد کیے گئے ۱۹۷۹ء کے کل ہندمسیحی مشاعرے میں ساحل نے اپنے منظوم ترجے کے چیدہ چیدہ ابواب سنائے تھے جے خوب سراہا گیا تھا۔

پاکستان کے معروف شاعر عبدالعزیز خالد نے بھی عبدنامہ قدیم کے ایک باب حضرت

سلیمان کے زمزموں کامنظوم ترجمہ بعنوان فزل الغزالات کیا ہے۔

ان کتب مقدسہ کے منظوم تراجم کے علاوہ عیسائی فدہب کے نفوی قد سیہ اور عظیم استیول کے حالات دواقعات، نقص دروایات اور سیحی اخلاق وسلوک بھی اُردو میں نظم کیے گئے ہیں۔ اُردو شاعری میں ان موضوعات کو برہنے کا سلسلہ کافی قد یم ہے۔ دکنی شاعری میں اس کے آٹار دشواہد جمیں ملتے ہیں۔ 'مہیز کی مارٹن' کے انجیل کے اُردو ترجمے ہی پہلے وُنمارک کے آٹار دشواہد جمیں ملتے ہیں۔ 'مہیز کی مارٹن' کے انجیل مقدس کا یونانی سے اُردو میں ترجمہ کیا تھا۔ کے یادری شلز (Schutze) نے مدراس میں انجیل مقدس کا یونانی سے اُردو میں ترجمہ کیا تھا۔ جو اس کا عربی پہنچ سکا۔ ترجمہ اگرچہ کہ نشر میں جو اس کا میں شائع ہوا تھا۔ میں شائع ہوا تھا۔ میں موضوعات کو شاعری میں وُ ھالنے کا رواج پڑھیا۔ مقالین اس ترجمہ کے بعد سے دکنی میں میسی موضوعات کو شاعری میں وُ ھالنے کا رواج پڑھیا۔ ان موضوعات کے لیے قرآن واحادیث سے استغاط کیا جاتا تھا۔

مسیحی بذہب میں حضرت مریم مادر عیلی کی مقدی ہستی کو بردا تقدی حاصل ہے۔ وکنی میں ان کی حیات طیبہ کو موضوع بخن بنائے جانے کی روایت ہمیں ملتی ہے۔ نصیر الدین ہائمی نے اپنی وضاحتی فہرست میں غلام اعز الدین ناتی سے منسوب قصہ بی بی مریم کی طرف اشارہ کیا جات کے علاوہ ایمان ،علی بخش جَمر اور غلام تحمد وغیرہ شعرا نے بھی حضرت مریم کے حالات کیا ہے اس کے علاوہ ایمان ،علی بخش جَمر اور غلام تحمد وغیرہ شعرا نے بھی حضرت مریم کے حالات وکوائف کونظم کی شکل میں پیش کیا ہے۔ اس قصے میں اسرائیلی روایات کونز جی وی گئی ہے۔ مثلاً مریم کے حاملہ رہ جانے کی حکایت میں 'آتی 'یا یوسف نامی شخص کا نام لیا گیا ہے۔ علی بخش نے مریم کے حاملہ رہ جانے کی حکایت میں 'آتی 'یا یوسف نامی شخص کا نام لیا گیا ہے۔ اعز الدین نے اس شخص کا نام نیا ہے۔ اعز الدین نے اس شخص کا نام نوایا ہے۔ اعز الدین نے اس شخص کا نام نوایا ہے۔ اعز الدین نے اس شخص کا نام نوایا ہے۔ اعز الدین ہے۔ اس شخص کا نام نوایا ہے۔ اعز الدین ہے۔

پنجاب کے ایک سیجی شاعر بوزامل آزآد نے حضرت میچ کے معجزات کو منظوم کرنے کی سعی کی متنی ۔ ایک واقعہ سے متعلق چند اشعار یہاں بطور نمونہ چیش کیے جاتے ہیں جس میں استهقا کے مریض کو شفایاب کروینے کا واقعہ ورج ہے۔

آیک مختاج پُر ز رخج و بلا ببتلا وه مریض استهقا بجوکوں مرتا تھا وہ بہ ناداری تھا شکم پُر گر ز بیاری

شرم ے وہ تو یاتی یاتی تھا عادم کوی تی وه آواده هل مای کے بے قرار تھا وہ رم ای پر کے کو آیا پیار سے اپنے پای بھالیا وم میں اس کو مرض سے صحت دی علنے پھرتے کو خوب طاقت دی و کم یہ قدرت سیا ہے ہوچ ہے رحمت سیا ہے ا

جاتا کی پاک چارہ کیا کرتا پيك پيولا تھا مثل نقاره معتلف نزد آبثار تها وه

بیریس قربان نے اپنی تصنیف 'أروو کے سیحی شعراء میں شرف الدین شرف کی مثنوی اليوعي مسافرا كي نشائد اي كي ب الحول في اليان الدين فيركي مدو التعالما

د جی پرشاد صدائے الکینڈ کے شاعر اعظم ملٹن کی مشہور تصنیف پیراڈ ائز لوسٹ اور پیرڈ ائز ری کین کامنظوم ترجمہ کیا تھا، جو ۱۹۱۳ء میں دلگداز پرلیں لکھنؤ ہے شائع ہوا تھا۔

منشى كيدارناته منت كي وكرمصلوب، يوسفيتان، جي كا فرض، ستم بامان وفيره نظمول میں مسیحی تقص بطور موضوع برتے گئے ہیں۔ مقت واقعد تقلیب کی عکای بڑے ہی پردرد اور مؤثر انداز بس كرت يں۔

جب كرمصلوب ات كرتے تھے جلاد تھى مرد شاكرد تو موجود ند تھے نام كو بھى عورتیں آئی تھیں کچھ ہمت مردانہ جوتھیں نالہ کرتی تھیں اوراشکوں ہے بہاتی تھی ندی

قبروں کے سوتے ہوئے چونک بڑے جاگ اٹھے شور محشر تھا بیا شہر کے رخ بھاگ اٹھے

كرليا كام جرائي كاجو حداوول في باتي شدت تدكوئي ريخ وي شدادول في کرلی بے داد جو کر علتے تھے بیدادوں نے چرصلیب اس کی کھڑی گاڑدی جلادوں نے آؤ اب دیجے لو تصویر مجسم هم کی سانی نے کاٹ کی ایٹی پر آدم کی

یادری رحمت می وافقا کی فیک سامری اور قل یوجنا میں اسامری اور یوجنا کے قصے معظوم ہوئے ہیں اسامری اور یوجنا کے قصے معظوم ہوئے ہیں، جن میں واقعات کواسطوری رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔

بیارے لال شاکر میرشی (م 1901ء) میں شعراء میں بڑا بلند مقام رکھتے ہیں۔ ان کی فادرالکائی، زبان کی پاکیز گی وشقی، رباعیات اور مسدی میں و کیھتے بنتی ہے۔ شاکر میرشی نے شاعری کی تقریباً ہر صنف پر شن آزمائی کی ہے۔ ان کی شاعری میں حب الوطنی اور ند جبیت کا مفسر غالب ہے۔ نویب الوطنی شاہراد و ان کی مشہور تصنیف ہے جو مسدی میں تکھی گئے۔ اس میں حضرت میں کے حالات نظم کے گئے ہیں۔

زمانہ بیش و سم انیس صدیوں کا ہوا ہوگا سریہ آرا تھا اس عالم میں اک شنرادہ والا ریاض قدس میں اک شنرادہ والا ریاض قدس میں نقا جلوہ فرما وہ محل رمنا فظر آتا تھا تاج عرش میں اک کوہر کیا وہ تارا تھا تاج عرش میں اک کوہر کیا دہ تارا تھا تکہ کیسر نور تھا عرش ہریں جس سے منور آ باں یہ تھی فرشتوں کی جبیں جس سے علامور آ باں یہ تھی فرشتوں کی جبیں جس سے علامور آ بال یہ تھی فرشتوں کی جبیں جس سے علامور آ بال یہ تھی فرشتوں کی جبیں جس سے علام

سیحی شاعر بیرلین قربان نے اداستان عجب کے عنوان سے ایک مثنوی حیات میں پر

الکھی ہے۔ اس مثنوی کا موضوع خالصتا نم بی اور اسطوری ہے جو باویت کی شیدا طبیعت پر

الرال اگر رتا ہے لیکن قربان نے بڑی عرق ریزی، چا بلد تی اور فنی مبارت ہے اپنی مثنوی کو ولیسپ اور جاذب نظر بنا دیا ہے۔ اس مثنوی میں کی کے حالات زندگی، وینی مثن مجرات اور مسلوب بونے کے واقعات بہت بی پر اثر انداز میں چیش کیے گئے ہیں۔ شاعر نے مثنوی کے مسلوب بونے کے واقعات بہت بی پر اثر انداز میں چیش کیے گئے ہیں۔ شاعر نے مثنوی کے متنوی کے استعمال کیا گیا ہے۔ چندا شعار ملاحظ ہوں جن میں چیسمہ لینے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔

استعمال کیا گیا ہے۔ چندا شعار ملاحظ ہوں جن میں چیسمہ لینے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔

یوحنا مبشر تیا روشن وہا خ

گناہوں سے توبہ کراتا تھا وہ حقیقت کی راہیں دکھاتا تھا وہ یوحنا سے میٹی نے جاکر کہا ہے۔ جواب مہتر نے ان کو دیا ہے جواب میں ذرہ ہول اور آپ ہیں آفاب میں ذرہ ہول اور آپ ہیں اصطباغ حضور آپ اور مجھ سے لیس اصطباغ دکھاتا ہے سورج کو گویا چراغ میں

ان مستقل منظومات کے علاوہ اور کی مسیخی شعراء کے کلام میں حضرت میں کی حیات طیب کے چیدہ چیدہ واقعات پیش کیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی عیسائی عقائد کی فمازی کرنے والی تظمیس وغزلیس بھی ان کے بیال پائی جاتی ہیں، جن میں اساطیری علامات و تامیحات کا جا بجا استعمال ہوا ہے۔

جعفر علی خال آثر لکھنوی کے تلامذہ میں رپورٹڈ الیں۔ ایس بہینس ریحاتی (م: ١٩٤٦)
کا کلام مذہبی رجحانات کا حامل ہوئے کے باوجود عہد حاضر کے نقاضوں کا مدرک ہمیتی عقائد
کا ترجمان اور شاعری کا نیا معیار لیے ہوئے ہے۔ ریحاتی نے غزل جیسی عشقیہ صنف شاعری
میں مذہبی روح ڈال دی ہے ولادت میں کے واقعہ کو اٹھوں نے غزل کے سانچے میں اس طرح
شالاے۔۔۔

عبد حاضر میں مند و پاکستان میں سیحی شعراء کا بہت سارا کام طبع ہوچکا ہے اور ہتوز

اشاعت کابی سلسلہ جاری ہے۔ کل ہند پیانے پر مسجی شعراء کے مشاعرے منعقد کیے جاتے رہے ہیں جن کا کلام کتابی شکل میں شائع کردیا جاتا ہے۔ سیجی رسائل میں بھی سیجی ندہب کی ر جمانی کرنے والی نظمیں ،غزلیں ، برابر چھتی رہتی ہیں۔ ادار و زندگی کا نور حیدرآ باد ، ہنری ماران اسلامک اسٹر پر سینٹر حیدرآ باد اور لکھنؤ، لا ہوروغیرہ سے ان شعراء کا چیدہ چیدہ کلام ہمیشہ شاکع ہوتار ہتا ہے۔ 'پیغام حیات' سوغات روح' راز محبت' رنگ زار' نوائے ازلٰ اور بمن زاروغیرہ كتابين اى نوعيت كى بين، جن مين مختلف مينجى شعراء كاكلام درج ب- ان مينجى شعراء بين -بیتات سنسار پوری کا ایک مقام ہے۔ ان کا کلام عقیدت و محبت کا گویا گلدستہ ہے، جس میں اصناف شاعری کے گل تھلے ہوئے ہیں۔ منزل حیات ' آپ کی حمد سے ونعتیہ غزالوں اور نظموں کا مجموعہ ہے۔ اس میں جذبہ محبت اور دالہانہ الفت ۔ سفر حیات کے ساتھی ہے ہوئے دکھائی ویتے ين-آب كى ايك ظم ألد فانى الماحظة يجي

سے پاک نصرانی کے صدقے محبت کی فراوانی کے صدقے وہ چڑھ کر بادلوں پر آرے ہیں سی ال کی آمد ٹائی کے صدیح بہایا خوں سمنہ کاروں کی خاطر میں اس ایثار و قربانی سے صدیے

بشر کیا دولوں عالم در حقیقت ہیں ان کی پاکداماتی کے صدیق

مستح شعراء بین فن پر گهری نظر رکھنے والے، علوم دینیہ کے محقق، طالب شاہ آبادی توصيف ميها مي رطب اللمان ريح بين- فغان سنك" آپ كاشعرى مجموع ب، جس مين ند نبی و نیبر ند نبی نظلمیں وغزلیں وارنگی شوق کی خماز میں۔ ایک نظم کلوری کے یہ چندا شعار ویکھیے۔

لے کر صلیب دوش پر سلطان کلوری كيا شان سے علے كه جول قربان كلورى آئے حضور جب سر میدان کلوری الردول سے بھی بلند ہوئی شان کلوری روز ازل بی اوج مثیت سے صاف صاف لکھا گیا تھا خون سے عنوان گلوری

شاعر کی ویکرنظموں میں بھی روح تقلاس اشعار کے ہر ہر لفظ میں اتاروی کی ہے۔

۔ پاکستان کے کہندمشق شاعر کلیسا تا کے کاشمیری کا مجموعہ کلام تا کستان کہتیہ معین الادب لا محد ہے شائع ہو چکا ہے۔ یہ مجموعہ کلام ہی تا کے کی دانہیت ومحبت، عقیدت والفت اور اخلاس کی خمازی کرتا ہے۔ شاعر نے مسی کی محبت ہے اپنے قلب کو منور کرلیا ہے جس کی ختک روشنی میں وہ راہ حیات پر گامون ہیں۔ اپنی ایک نظم تجدید ارتباط میں شاعر نے مسیح کی مدح وتو صیف نہایت ہی دکش اور دل آویز انداز میں کی ہے۔

اہل نظر کی دید کا ساماں ہوا ہے آج پنبال جو تھا دہ زینت عنواں ہوا ہے آج ہر چیز لے رہی ہے نئی زندگی کی سانس دنیا گے درد و کرب کا درمال ہوا ہے آج

آ خریس ہم گریفن جوز شرر گوجرنوالی کی شاعری گاجائزہ لیں گے۔ ان کی شاعری میں نے الی Divine suffering کا فلسفہ ملتا ہے۔ انھوں نے اسی فلسفہ رنج کی تفسیر و تعبیر کے لیے سلیب کواپنی شاعری میں بطور علامت استعال کیا ہے۔ ان کی شاعری صرف مسیحیوں کے لیے سلیب کواپنی شاعری میں انسانی کے لیے ایک پیغام ہے، ساتھ ہی ایک چیلنج بھی۔ شرد کی شاعری میں اصلاح کا پہلو غالب نظر آتا ہے، اسی لیے ان کے یہاں طنز کے نشتر بھی ملتے ہیں شاعری میں اصلاح کا پہلو غالب نظر آتا ہے، اسی لیے ان کے یہاں طنز کے نشتر بھی ملتے ہیں جس سے وہ سان کے جسم میں پھیلے ہوئے جہالت وہر بریت کے فاسد ماڈے کو باہر نکالنے کی گوشش کرتے ہیں انفوش صلیب شرد کی الیسی ہی نظموں کا مجموعہ ہے، جس کا ہر افظ تخر کرسو چنے کے لیے مجبود کرتا ہے۔

جہاں تک ان کے فن کا تعلق ہے تو انھوں نے بذہبی موضوعات ہی کو اپنی شاعری کا جزوبنایا ہے ، لیکن وائنی شاعری کا جزوبنایا ہے ، لیکن واعظاند لب و لیجے ہے انھوں نے بیسر اجتناب برتا، ندہبی مضامین ان کے یہاں خشک اور بے اطف نہیں ہوئے بلکہ شاعراند خوشی وانبساط کے ساتھ بھارت وبصیرت اور سالحاند عقیدت این قاری کے ول میں پیدا کردیتے ہیں۔ وہ اپنے اشعار کے ذریعے ول سالحاند عقیدت اپنے قاری کے ول میں پیدا کردیتے ہیں۔ وہ اپنے اشعار کے ذریعے ول

موزی و جال شاری ، سرفروشی و بهادری ، خدمت اور بلند جمتی اورایثار وقر بانی کا درس دیتے ہیں۔

صلبوں پرنہ پھر آبیں عموں کی بہت قیت ہے خوں کے موتوں کی بہت قیت ہے خوں کے موتوں کی ہاری ہاری سبک رفتارہ کلکتا منزل ہاری سبک رفتارہ کیوں قافلوں کی بہوداؤ ! اٹھو پاؤں سکیڑوں کی ہے جادر مختصر سنجائشوں کی شرد تو اپنے فیضان خن ہے بدل سکتاہے حالت بردلول گیا

منزل حیات، اذیبوں اور آلام ومصائب کی دشوار گذار را ہوں اور کھا نیوں کو سرکرنے
کے بعد ملتی ہے۔ ای لیے ابدی سکون کے متلاشیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان مصائب کو
برداشت کریں، جو ان اذیبوں کو برداشت کرنے کا خوگر نہ ہو وہ اپنے مقصد حیات کو حاصل
نہیں کرسکتا۔ اپنی اظم صلیب کی راہ پر میں شاعر نے یہی درس دیا ہے

منا سے میں کرسکتا۔ اپنی اظم صلیب کی راہ پر میں شاعر نے یہی درس دیا ہے

فضا ہے موت ہے آئے تھیں ملا سکو تو چلو افتیوں کی صلیبیں اٹھا سکو تو چلو ہے آئے مدل کی خونخوار سولیوں کی تلاش ہم کو رحمت پروال بنا سکو تو چلو ہم کے رحمار ارجو میں غم کے جرائے جلتے ہیں مصار ارجو میں غم کے جرائے جلتے ہیں ادا سیوں کی ضعیلیں اگرا سکو تو چلوال

آخریش ہم کید سکتے ہیں کہ شرر کا کلام دری حیات سیجی بی نیمیں دری حیات انہائی ہے۔ ان کے ایک ایک شعر میں فلسفہ حیات کی گرہ کشائی کی گئی ہے۔

غرض کہ آردوشا مری کے گشن میں میسائی ادب سے گل ہوئے بھی کہلے ہوئے ہیں، جن کی خوشبوکو پھیلائے کے لیے اُردو زبان نے باد صبا کا کام انجام دیاہے۔ اُردوشاعری کی قوس قرح مختلف ند ہیوں ، تہذیبوں اور تدلوں کے رگوں سے ل کر بنی ہے ، جس کی آب وتاب اور رنگینی پر ایک جہاں وارفتہ ہے۔

ان میسی اور اساطیری علامات و استعارات کے علاوہ جو اُردو کی نصرائی شاعری ہیں استعال ہوئی جیں، ہمارے شعراء نے عیسائی ندہب کی مقدی ہستیوں کے واقعات بھی مثنو یوں کی شکل ہیں قلم بند کیے چیں۔ وہ اگرچہ بڑی حد تک صحیح روایات پرہی مضمتل ہیں لیکن بعض مواقع پر موضوع یا اساطیری روایات کو بھی ان میں جگہ دی گئی ہے۔ اس قبیل کا ایک قصہ حضرت مریم علیہا السلام کے متعلق اُردوشاعری میں ماتا ہے۔

حضرت مریم کے قصے کا اصل ماخذ قرآن مجید و انجیل ہے۔ سورة ال عمران اور سورة مریم میں بردی تفصیل سے بیقصہ بیان ہواہے۔ ان کے علاوہ سورة النساء، الانبیاء اور المومنون مریم میں بھی حضرت مریم کے متعلق ضمنی طور پر ذکر ہوا ہے۔ قرآن کے مطابق حضرت مریم کا قصہ اس طرح ہے!

آئیں۔ ب شک اللہ جس کو جانے ہیں ب استحقاق رزق مطافرہاتے ہیں ساور جب کہ فرطنوں نے کہا ااے مریم الما شک اللہ تعالی نے تم کو فرطنوں نے کہا ااے مریم الما شک اللہ تعالی نے تم کو فرطنوں کے مقابلے میں فرق فر مایا ہے۔ اے مریم اطاعت کرتی رہوا ہے پر وردگار کی اور مجدہ کیا کرو ۔۔۔۔ فرطنوں نے کہا کہ اے مریم اطاعت کرتی رہوا ہے پر وردگار کی اور مجدہ کیا کرو ۔۔۔ فرطنوں نے کہا کہ اے مریم این مریم ہوگا ۔۔۔ مطرت و سے ہیں ایک مریم ہوگا ۔۔ مطرت مولا ہے ایک مریم ہوگا ۔۔۔ مطرت مریم ہوگا ۔۔۔ مطرت مریم ہوگا ۔۔ مطرت میں ایک مریم ہوگا ۔۔ مطرت مولا ہو ہے ہیں ایک مریم ہوگا ۔۔ میرے پر وردگار ایک طرق ہوگا میرے بچے، طالاں کہ جھاکو کسی بشر امریم) ہوگا۔ اللہ تعالی کے جھاکو کسی بشر مریم ہوگا۔ ( کیوں کہ الله تعالی کے فرمایا و سے تی ( بٹا مرد کے ) ہوگا۔ ( کیوں کہ ) الله تعالیٰ جو جانے بیدا کردیتے ہیں۔ "

منزت مریم کے اس قصے کو بنیاد بنا کر اُردو میں کئی مثنویاں لکھی گئی ہیں۔ جن میں غلام اعزالدین ناتی (م۔ ۱۲۴۰ھ/۱۸۲۸ء) ایمان، غلام امام خال، ججر (۱۸۶۸ھ/۱۸۸۸ء) علی بخش اور غلام محمد و فیرو کی مثنویاں قابل ذکر ہیں۔ ناتی اور علی بخش کے قصے ہندوستان کے ملاوہ یورپ میں بھی ملتے ہیں۔ اس سے صاف پت چاتا ہے کہ بید قصد عوام میں کانی مقبول ہو چکا تھا۔

یہ قصبہ تمام شعراء کے بیبال ایک جیسا ہی ماتا ہے، بلکہ بعض جگہ تو الفاظ کی تھوڑی ہی تبدیل سے
ساتھ کی اشعار سلسلہ در سلسلہ ایک جیسے رقم ہوتے چلے گئے ہیں۔ جزوی اختلافات جو کہ بہت
ہی معمولی ہیں، اصل قصے کی ہیئت پراثر انداز نہیں ہوتے ۔ علی بخش اور نظام محمد نے اپنی مشتویوں
ہیں اعتراف کیا ہے کہ بید قصد وکھنی سے اُردو ابندی ہیں نقل کیا گیا ہے۔ اس طرح فاری سے
ہیانے وکن سے ترجمہ کرنے گی روایت پہلے پہل ہمارے سامنے آتی ہے۔

جیبا کہ اوپر کہا گیا ہے کہ بی ہمریم کے قصے کا دکئی سے اُردو / ہندی میں منظوم ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو ہمیں اس کے دکئی ماخذ کو تلاش کرنا ہوگا۔ قدامت کے اعتبار سے غلام اعزالدین ناتی کا قصہ بی فی مریم سب سے قدیم ترین ہے۔ تفسیرالدین باشی نے مخطوطات آ صفیہ ک وضاحتی فہرست میں ناتی کے قصے کا سال تفنیف قبل ۱۳۲۵ھ مانا ہے۔ سالار جنگ اور آ صفیہ کے مخطوطات میں ناتی کے جو قصے ہیں سوءِ اتفاق سے ناکمیل ہیں۔ اس لیے تاریخ تصنیف معلوم ہوگی اور نہ بی نصیرالدین باشی نے ان قصوں معلوم ہوگی اور نہ بی نصور کی بنیاد پر بی نصیرالدین باشی نے ان قصوں کو اعزالدین ناتی سے منسوب کیا ہے۔

شہنشاہ نامی کے تادر یودر رکھوں دل میں ثابت یو پرنور در

اگریے نصہ ناتی کا بی ہے (اور جب تک دوسرے ثبوت فراہم نہ ہوجا کیں، اے ناتی سے منسوب کرنے میں کوئی قباحت بھی نہیں) تو پھراس کا س تصنیف ۱۲۴۰ء سے پہلے کا بی ہوگا، کیول کہ سخاوت مرزائے ناتی کا سال وفات ۱۲۴۰ء بتایا ہے (ملاحظہ ہو۔ نوائے ادب، ممبئ، اپریل ۱۹۵۷ء۔ ص: ۳۹)

تعیر الدین ہاشمی نے آصفیہ کی وضاحتی فہرست میں ایمان اور چرکی مثنویوں کا بھی اتحارف کرایا ہے جو قصد کی بی مریم پر ہی مشتل ہیں۔ یہ دونوں مثنویاں جھے وہاں دستیاب نہیں موعیس۔ یہ دونوں مثنویاں جھے وہاں دستیاب نہیں ہو عیس۔ یا شمی نے ایمان کی مثنوی کا سال تصنیف قبل ۱۲۴۰ء بتایا ہے۔ ایمان کے حالات بھی

معلوم نیم ہوسکے۔ محبوب الزمن تذکرہ شعراء دکن کے صفحہ ۳۸ پر محد عبدالجبار خال صاحب معلوم نیم ہوسکے۔ محبوب الزمن تذکرہ شعراء دکن کے صفحہ ۳۸ پر محد عبدالجبار خال صاحب مگاپوری نے جس شیر محمد خال ایمان (م۔ ۱۲۴۰ھ/۱۳۵۹ء) کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر آ صفیہ کے مخطوط نمبر ۳۳ کا کا قصد کی بی مریم ان کا شار محطوط نمبر ۳۳ کا کا قصد کی بی مریم ان کے منسوب کردیا جائے تو پھر قدامت میں ای کا شار ہوگا۔

اس قصے کو قلم بند کرنے والے ایک شاعر غلام محد بھی ہیں۔ شاعر نے اپنی مشوی مریم نامہ میں کہا ہے۔

متھی رکتی زبال بعض الفاظ کا وہ باتال سمجھنا تو دشوار تھا کیا کیا گئی زبال سمجھنا تو دشوار تھا کیا کیا منتخب دور دیکھنی زبال کہ بہندی میں اوس کا تکھول ہو بیال کیھا تھا اول جس نے دکھنی کلام اور جس نے بیا نظام کیا دیا ہو کارہ اور جس نے بیا نظام کیا ہو کارہ اور جس نے بیا نظام کیا

قصے کی ترتیب میں غلام محمد نے اعز الدین ناتی کی مثنوی اقصہ کی پی مریم ابی کی تقلید کی ہے۔ پی لیا مریم ' کے قصے کو منظوم کرنے والے ایک اور شاعر علی پخش ہیں جو کلیان کے قریب سوندہ ناقی مقام کے باشندے تھے۔ شاعر نے اپنی اس تصنیف کے متعلق بعض حقائق سے قاری کو دور رکھا ہے۔ یہی شاعر کی دروغ گوئی کی مثال ہے۔ مثلاً علی پخش نے تکھا ہے۔

لکھا ہوں نثر سے میں اس کو نظم فعدایا تو کر میرے اوپر رقم فعدایا تو کر میرے اوپر رقم بیت وکھنی زبان بیت وکھنی زبان سو میں نے کیا اس کو اُردو زبان سے

شاح نے اصل دکتی قصے کو نٹری تصنیف بتایا ہے، بیصریحا غلط ہے۔ بلکہ علی بخش نے اعزالہ بین کی مثنوی کے اکثر افغار ، الفاظ کے تحویڑے سے الٹ چیسر کے بعد جو ل کے تول اپنا

لیے ہیں۔ ذیل میں دونوں تصانف کے موازنہ اور مقابلے کے لیے چند اشعار دونوں شعراء کے پیش کیے جارہے ہیں۔ تا کہ حقیقت اور سیج حالت سامنے آجائے۔

على بخش

یہ مریم ہوئی کس سے پیدا سنو
ہوئی کس طرح سے ہویدا سنو
ہوئی کس طرح سے ہویدا سنو
ہیں کہتے کہ عمران عالی سنو
عبادت ہیں صالح وہ تتے تم سنو
قبائل شے عمران کے بے حساب
شرافت ہیں بہتر فضیلت مآب
شمافت ہیں بہتر فضیلت مآب
شمافت میں بہتر فضیلت مآب

اعز الدين نامي

ان شعراء نے نظم کیے ہوئے بی بی مریم کے قصے اکثر وبیشتر قرآن کے مطابق ہی ہیں۔ بعض جگدا سرائیلی روایات ہے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ مثلاً 'بی بی مریم' کے حاملہ ہوجائے کا واقعہ اور ان کے انتقال کی داستان وغیرہ میں اسرائیلی اساطیر کا بہت استعال ہوا ہے۔

اعزالدین اورعلی بخش نے مریم کے حاملہ رہنے کی تین حکاییتیں نقل کی ہیں۔ جن میں سے ایک کا تعلق اسرائیلی روایات ہے ہے، باقی دو رواییتیں معمولی فرق کے ساتھ اسلامی ہی ہیں، یہ دونوں شعرا، پہلی حکایت میں مریم (عنسل خانے میں) جس شخص کو دیجھتی ہیں اس کا نام مقلی اور میسف میں نے اس کی گھناؤنی اور خلالمانہ شخصیت کا ذکر گیا ہے، بیکن وہ مریم کو چھیڑتا نہیں بلکہ خدا کا پیغام سنا تا ہے اور ان کے اور خالمانہ شخصیت کا ذکر گیا ہے، لیکن وہ مریم کو چھیڑتا نہیں بلکہ خدا کا پیغام سنا تا ہے اور ان کے

الريبان ميں باتھ ميں لائي موئي مني چونك ويتا ہے۔

دوسری اور تیسری روایت میں دونول شعراء نے فرشتہ کا واقعد نقل کیا ہے۔ دوسری روایت میں حضرت آدم کی منی (خمیر) کا ذکر ہے کہ فرشتہ نے وہ منی آپ کے گریبان میں وال دی جس کی وجہ ہے آپ حاملہ رو کئیں۔ تیسری روایت میں حضرت آ دم کی چھینک کا ذکر ہوا ہے کہ فرشتہ نے وہ چینک مریم کے گریان میں ڈال دی جس سے وہ حاملہ رہ گئیں۔ یہ روایت صرف افسانوی درجه کی ہے۔ ان شعراء کی مثنویوں میں بعض جگه قواعد کی غلطیاں بھی وكهائي ويق بين، مثلًا: اعز الدين ناتي في بيس وقت اور 'جب ميد ونون لفظ ايك ساته ايك ای مصرع میں استعال کے ہیں۔ جھے"جوں کی میں جس وقت بجے جب"۔ خدا کے وزن يرقرم باعد عنے كے ليے دانسة طوريرأ سے قرا كلما كيا ب-على بخش في وعا كو ندكر باعدها ہے۔ اس کے یہاں وو متفاد کیفیتوں کا اظہار بیک وقت ہوا ہے۔ مثلاً مهیشہ تھے دل گیر اوردل میں مست کے اس طرح کی بھونڈی اور بھدی غلطیاں ان شعراء کے بیاں یائی جاتی ہیں، جوا پتھے اور منجے ہوئے شاعر کے شایان شان نہیں ہوتیں۔

ان مثنویوں میں حضرت مریم کے انقال کا بھی ذکر آیا ہے۔حضرت عیسی جب سمال ك موجات بي تو أيك دن مرے ية لانے كے ليے غار سے بامرتكل جاتے ہيں۔اى اثناء میں ملک الموت مریم کی روح قیض کر لیتا ہے۔ عینی کو ماں کے انتقال کی مطلق خرنییں ہوتی۔ جائے نماز پر ہی وہ صبح ہوئے تک لیٹی دکھائی دیتی ہیں، تب حضرت میسٹی اُن کا جسم چھوتے ہیں تواے شندامحسوں کرتے ہیں اور پھروہ رونے لکتے ہیں علی بخش نے حصرت مریم کے انقال

کے واقعہ کوروح فرسا انداز میں بیان کیا ہے \_

کیا سخت نعرے کیا عابری مجھے چھوڑ دنیا میں جاتی کہاں ي خادم تمحارا موا لاعلاج کیا الوداع تم سے مجھ کو فدا

ويكما مال كا ديدار جب آخرى كما الوواع ماور ميريال اے امال چلی چھوڑ میٹی کو آج اری مال ہوا تم سے اب میں جدا اے امال میں اب دیکھوں کب بیر قدم مرے پر سے تم نے اشایا قدم سو یوں بول روئے گے زار زار گرے چھم سے آنو یوں جار تاری

حضرت مریم کی وفات کے بعد حضرت میسٹی کا ایک مجز ہ بھی نقل کیا گیا ہے۔ مریم کی قبر پر آ کر آپ قبر کے سلوک کے بارے میں پوچھتے ہیں تو حضرت مریم قبر کے اندرے قبر کا حال بیان کرتی ہیں۔اس طرح حضرت مریم کا بیدقصہ ختم ہوجا تا ہے۔

 ا: بحواله رساله جا (سه مای ) - جنری مارش (انسنی ثیوت آف اسلامک احتذیز بلسنو برشاره ۱۹۸۱ صفحه: ۴۵

ع: اسرار الحق مجآز : " تؤرا " مشمولة على كذه ميكزين ما كذه مجاز نمبر منفي : ٢٢

ع: عبدالعزيز خالد: ازنجيررم آبو \_كراچي \_١٩٦٠ م صفحه: ٣٨

سي: اختر الايمان : "بنت لحات مبيل \_ ١٩٦٩ ـ مني : ٣٩ ـ ٩٣

في: مرقى كى الجيل - باب في ـ آيات ٢٠١٦/٢١

ال: غلام ربانی تابال : غزل مشمولهٔ شاعزُ ما بنامه ممبئ مشاره ۸ م-۱۹۷۳ مراه في : ١٠

ے: بحوالیاً موغات روح '۔ از ریحان کلھنوی ۔ حیدرآ باد۔ ۱۹۷۵ء۔ صفحہ: ۲۰۔ ۲۰

٧٤ كريفن جوز شرر ١٠ انقوش سليب - جادون \_ حيدرة باد - ١٩٤٩ . - سنيد: ١٨

ال آ ذَر باره بنكل : فول مشمول شاعر (ما بنامه ) مِمبين شاره ي ١٩٧٢ . سخي ١٣٠٠

الله نامعلوم : مرثيه صفدر على - أقاب صدافت ، لا بور - ١٨٨٩ . - سفيه ١١١٢

٣٤ - الثاف حسين حاتى : مرتبه دُاكِرُ افْخَارا حمر صديقي : "كليات لقم حاتى '- لا :ور ـ ١٩٦٨ ، \_ جلد اول ، صفحه ١٣٥ \_

ال قاكز محر مزيز: 'اسلام ك علاوه ندايب كي ترويج عن أردوكا حصر أسطى ١٩٨٠

مال منور تلحنوی : "نذر کلیسا" بحواله موغات روح" - از ریحان لکھتوی - هیدرآیاد - ۱۹۷۵ مصفحها ۱۹۳۹ منور

هليذ منتى بورزال آزاد بحواله أردو كي شعل شعراء عيريس قربان -سبارن بور -١٩٨٣م - صفحه: ٢٥

الله كيدارناته منت: "وكرمصلوب مالا مور ١٩٢٨. صفي ١٩٢٨

كله بيارے لال شاكر ميرشي: ' غريب الوطن شنراوه به لا جور يه ١٩٢٨ء - صفحه: ٢٠

١٤٠ اير كن قربان : أواستان عجب ميدرآ باد ١٩٥٥ء وسفى : ٥٢

ول: اليس اليس منيس ريحاني "موج كل \_ حيدر آباد \_ ١٩٧٥ . صفحه ١٥

وع بيتاب سنار إورى : منزل حيات - مقام وتاريخ ندارو صفى ٢٨ د

اع الب شادة بادى: "فغان سنك، بحواله أردو كي شي شعراء از بيريس قربان ، سهارن يور صفحه ١٨٠٠

۱۳ تا تا کاخمیری اتا کستان اجمعین الاوب به ایموری تاریخ نماردی صفیه ۱۳ استان ایموری اتا کستان ایمور تاریخ نمارد در مسفیه ۱۳ استان ایمور تاریخ نمارد در ۱۹۵۹ می مسلید ایمور تاریخ نمارد ۱۹۵۹ می ۱۹۵۰ می ۱۹۵۰ میلید ۱۹۵ میلید ۱۹۵۰ میلید

## اسلامی اساطیر

عربی، فاری اور ترکی کی طرح اُردوشاعری میں بھی روح اسلام کی ترجمانی جابجا ملتی ہے۔ ان زبانوں میں ویگر اقسام شاعری (حمد نعت منقبت مرثیہ و مناجات) کے ساتھ ساتھ ہماری حس مذہبی کے مختلف مظاہر سامنے آئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ خود رسول کریم نے بھی اچھے شعر کو بنظر استحسان دیکھا ہے۔ شاعر اور شاعری کے متعلق قرآن کے سورة الشحراء میں اجمالا مگر جامع انداز میں وضاحت ملتی ہے۔ اس میں شعراء کی عام مذمت منبیل کی گئی بلکہ مشروط تنم کا تخاطب ہے، جس کی روسے وہ شعراء ستنی قرار پاتے ہیں جن کے طرز عمل اسلام کے مین مطابق ہو۔ یعنی جن کی ساری زندگی یاد خدا سے معمور ہو، جن کا ہر عمل طرز عمل اسلام کے مین مطابق ہو۔ یعنی جن کی ساری زندگی یاد خدا سے معمور ہو، جن کا ہر عمل طرز عمل اسلام کے مین مطابق ہو۔ یعنی جن کی ساری زندگی یاد خدا سے معمور ہو، جن کا ہر عمل صالح ہو، وہ وہ مومن ہوں اور نفرت وعداوت کا جذبہ نہ رکھتے ہوں۔

سورہ پنیون میں آپ کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ شاعری کے ساتھ آپ کے مزاج کی مطابقت نہیں ہوسکتی۔ قرآن کا بیر تبھرہ اس دور کی جابلانہ شاعری کے تناظر میں ہے، جس میں فسق و فجور پایا جاتا تھا۔ اس متم کی شاعری چاہ وہ کس بھی زمانے میں رواج پائے قرآن کے نرویک ندموم قرار پائے گی۔ لیکن اصلاحی اور تغییری شاعری کو اباحت کے دائر ہمیں جگہ دی کا عبین جوت ہمیں میرت محمدی میں ماتا ہے۔ چنانچہ احادیث میں بکثرت روایات ایک بھی ماتی ہیں جن میں شاعری کے متعلق حضور کی پہندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ جہاں تک لغو اور غیر شائستہ میں کی شاعری کا تعلق ہے، او حضور کی ارشاو ہے کہ تم میں کسی شخص کا منہ پیپ سے اور غیر شائستہ میں کی شاعری کا تعلق ہے، او حضور کا ارشاو ہے کہ تم میں کسی شخص کا منہ پیپ سے امر جاتا ہ اس سے بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھر لے بعض ایسے تاریخی شوابہ بھی می میں ہی میں ایک مقام ہی دی جاتی تھی، اور الدوشین حضرت عراکی خلافت کے زمانے میں مروجہ علوم میں شعری تعلیم ہی دی جاتی تھی، ایک مقام عاصل ہے۔ چنانچہ آپ فرمایا کرتے تھے تھے تھی شاعری کو اسلام میں ایک مقام عاصل ہے۔ الموشین کا بی تکلم ثابت کرویتا ہے کہ آجی شاعری کو اسلام میں ایک مقام عاصل ہے۔ الموشین کا بی تکلم ثابت کرویتا ہے کہ آجی شاعری کو اسلام میں ایک مقام عاصل ہے۔ الموشین کا بی تکلم غابت کرویتا ہے کہ آجی شاعری کو اسلام میں ایک مقام عاصل ہے۔ الموشین کا بی تکلم غابت کرویتا ہے کہ آجی شاعری کو اسلام میں ایک مقام عاصل ہے۔

ہمارے شعراء نے ای اہاست کا فائدہ افعا کرا پی ندہی عقیدت کو اشعار کی صورت میں بیش کیا ہے۔ انھوں نے حمد وفعت اور مناجات میں اگر چہ احتیاط ہے کام لیا، لیکن ویکر موضوعاتی بقتر لیکی احتاف میں عقیدت میں ہے جا غلو کا اظہار کرنے میں افھوں نے بداحتیاطی برتی ہے اور ندتی روایات میں انھوں نے بداحتیاطی برتی ہو اور ندتی روایات میں انھوں کے کہ فاط ملط کرے رکھ دیا کہ اصل تاریخ اس میں پوشیدہ ہوکر رہ گئی۔ اصل مذہبی واقعات میں ان شعراء نے پچھالیک روایات بھی داخل کردیں کہ وہ اساطیری تصص بن کر رہ گئی۔ تدمی واقعات کو منظوم کرتے وقت ان شعراء کا معتقداند رویدان کی تحقیقات پر غالب رہا۔ اُردو کی قدیم شاعری ابتدائی عالمی افوب کی طرح داستانوں اور بدنی قصوں سے بحری پڑی ہے، جس میں جانبازی اور جوانمر دی کے ساتھ اخلاق و حقاوت اور بلند سیرت واعلی کرداری کے مضامین بھی پائے جاتے ہیں۔ اس میں پند وضائح اور عقائد و معرفت کی کرداری کے مضامین بھی پائے جاتے ہیں۔ اس میں پند وضائح اور عقائد و معرفت کی وضاحت کے ساتھ نفوی عالیہ کے بلند کارنا سے اور ان کی جہادری کے بیشل واقعات بھی درن ہیں، لیکن شجاعت و تبطیل کا جوش جوعر بی شاعری میں پایا جاتا ہے اُردوشاعری اس سے درن ہیں، لیکن شجاعت و تبطیل کا جوش جوعر بی شاعری میں پایا جاتا ہے اُردوشاعری اس سے درن ہیں، لیکن شجاعت و تبطیل کا جوش جوعر بی شاعری میں پایا جاتا ہے اُردوشاعری اس سے درن ہیں، لیکن شجاعت و تبطیل کا جوش جوعر بی شاعری میں پایا جاتا ہے اُردوشاعری اس سے درن ہیں، لیکن شجاعت و تبطیل کا جوش جوعر بی شاعری میں پایا جاتا ہے اُردوشاعری اس سے درن ہیں، لیکن شجاعت و تبطیل کا جوش جوعر بی شاعری میں پایا جاتا ہے اُردوشاعری اس سے درن ہیں دران درکھائی و بیتول شجائی نعمائی :

"عربی کا شاعر جو کہتا ہے اپنی سرگزشت کہتا ہے۔ عرب میں جومشہور شاعر گزرے ہیں وہی مشہور بہادر اور جنگ آ ور تھے۔"

ال کے برطس ہارے قدیم اُردوشعراء انجمن ناز اور برم پرتکاف میں مندنشیں ہوکر بادہ وینا کی رنگینیوں میں خود کو محوکر کے، نازمین حسن کی دلر با انگرائیوں، خم دار کمر، گردان کی بادہ وینا کی رنگینیوں میں خود کو محوکر کے، نازمین حسن کی دلر با انگرائیوں، خم دار کمر، گردان کی باتیں کرتے بیں۔ چوڑیوں کی آ واز اور شیریں ترخم میں بے خود جوکر تلوار کی جھنگار اور اس کی کان کے گر بیا۔ چوڑیوں کی آ واز اور شیریں ترخم میں بے خود جوکر تلوار کی جھنگار اور اس کی کان کے گر بیا سے بیا ہے جوڑیوں کی محلوم؟ بیا سے بیاں۔ ساز سے تاروں کو مصراب سے چیئر نے والوں کو جھال تلوار کی ضرب کیا معلوم؟ چوڑیوں کی کھنگ اور پر بیان کو بیوٹ ہوئے والوں کو بڈیوں کے ٹوٹے کا کیا علم؟ چوڑیوں کی کھنگ اور پر بیان کی جھنگ سے جا اس کے بیان عربی کی جھنگ ہیں معلوم ہوسکتی ہے؟ ای لیے بیان عربی کی شیاعتی واستانیں جائی ہیں شیر کی گوئے محسوس ہوتی ہیں تو ہماری واستانیں جائی ہیں۔ جوٹے محسوس ہوتی ہیں تو ہماری واستانیں جائی ہیں۔

شجاعت و جوال مردی کی حامل شاعری کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ووقوم کی بہادری کے دور میں وجود میں آتی ہے۔ اس میں دور میں وجود میں آتی ہے۔ اس میں اس و آتی اور عزالت و گوشد نشینی کا عام رجان پایا جانا ناگزیر تھا۔

یک وجہ ہے کہ اس میں دور متفدین کی ہی جنگ و جدال اور شخش ورستخیز والی ہندی شاعری کے بر عمس نفس کشی اور فقیر منتی کا اثر و کھائی دیتا ہے۔ لیکن اس کا بیہ مطلب بھی نہیں کہ اردو شاعری میں کشاکش و ستائیں والی داستانیں مطلق نہیں میں۔ اُردو کی منظوم مذہبی داستانوں میں جوال مردی اور شجاعت کے واقعات ضرور ملتے ہیں۔ اُردو مرشیہ اور معرکہ کا نقام شہیدان میں جوال مردی اور شجاعت کے واقعات ضرور ملتے ہیں۔ اُردو مرشیہ اور معرکہ کا نقام شہیدان کر بلا کے متعاق کتابوں میں تو ان کی کشرت ہے۔ اس کے ساتھ ان واقعات میں فلوئے کر بلا کے متعاق کتابوں میں تو ان کی کشرت ہے۔ اس کے ساتھ ان واقعات میں فلوئے سے لگا گھیں شامیری روایات بھی داخل کردی گئی ہیں جو نہ اصل تاریخ سے لگا گھائی ہیں نہ بی حقل اُنھیں شامیری روایات بھی داخل کردی گئی ہیں جو نہ اصل تاریخ سے لگا گھائی ہیں نہ بی حقل اُنھیں شامیری تروی ہی ۔

واقعات کر بلا اور انقام شہیدان کر بلا کی حائل منظومات کے علاوہ اساطیری نیم تاریخی اور اسلامی تاریخی واقعات کر بلا کے تئے تاکعی اور اسلامی تاریخی واقعات کر بلا کے تئے تاکعی منظومات / مثنویات بیس اشرف (م۔ ۱۵۲۸ء) کی نوسر بار (۱۵۳۰ء) خواص کی قصہ جینی منظومات / مثنویات بیس اشرف (م۔ ۱۹۲۸ء) و آبی ویلوری کی روطنة الشہدا، (۱۳۹۹ء) اور ۱۳۹۹ء) اور مراثی خلیق بشمیر ان آبی و دیتی کے علاوہ ناطق کی تقدیم شہیدان ان آبی مظفر تحری کی معرک کر بلا مراثی خلیق بشمیر کی منظومات بیس سیوک کا جنگ و نیم و شیرہ شاریح با سیوک کا جنگ

نامه (۱۸۸۱ء)، گجرات کے شاعر مسکین کا 'جنگ نامه محد صنیف ' (۱۸۸۱ء) غلام علی اطیف کا 'جنگ نامه محمد صنیف ' (۱۸۸۴ء)، شیر آن کا 'شابهٔ امه محمد صنیف' (۱۷۵۱ء)، محمود کا 'فتح نامه' (۱۷۸۹ء) صلاح الدین میکنو کا 'مکافات حسین' (۱۸۷۸ء) اور عنایت لکصنوی کا جنگ نامه محمد صنیف (۱۹۲۷ء) وغیر ومشہور ہیں۔

اساطیری و پنم تاریخی مثنویات میں رستی کا 'خاورنامه' (۱۲۴۰ء) عبدالعلی راتی کا 'نامهٔ علی (۱۲۹۴ء)،اشرق کا 'جنگ نامهٔ حیدر (۱۳۱۷ء)، مرزو کا معملهٔ حیدری (۱۸۴۳ء) وغیرہ کے نام لیے جانکتے ہیں۔

ند نبی تاریخ کی حامل منظومات میں چیدہ چیدہ واقعات کے علاوہ مستقل واقعات پر نظمیس بھی ملتی ہیں۔ ایک نظموں ہیں قیاسی اور فیر تاریخی روایات کو ہر سے سے اکثر اجتناب کیا گلمیس بھی ملتی ہیں۔ ایک نظموں ہیں قیاسی اور فیر تاریخی موایات کو ہر سے سے اکثر اجتناب کیا ہے۔ نظم طباطبائی، حفیظ جالندھری، عامر مثانی الحجہ علی خال مجددی نقشہندی اور پاکستان کے شاعرجعفرطا ہمر وفیرہ کے علاوہ نوازش علی خال شیدا، حاتی شیلی، اقبال، سیمات اور سہیل عظیم آبادی نے بھی تاریخ اسلام کے چیدہ چیدہ واقعات نظم کیے ہیں۔

اشرف کی انوسر ہارا واقعہ کر ہلا پر مستقل تصنیف ہے۔ اٹھارہ سوالیات کی اس مشوی میں اصل قصہ تیسرے ہاب ہے شروع ہوتا ہے۔ حصرات حسنین رضی اللہ عظما کے صفر من کا حال ہیان کرتے وقت شاعر نے اسطوری فکر کو بھی اس میں جگہ دی ہے۔ جبر ٹیل کا جنت ہے میز اور سرخ لہاس کے کر اُتر نا، حضرت حسن کا سیر لہاس پند کرنا اور ای مناسبت ہے ان کی زہر سے موت واقع ہونا۔ شاعر نے یہاں میز رنگ کو زہر کی علامت قرار ویا ہے اور سرخ رنگ کو شہادت کی نشانی۔ چنانچہ حضرت حسین کا سرخ لباس کو پند فرمانا اس بات کی علامت ہے کہ آپ شہید کردو ہے جا تیں گوئی میدان کر بلا میں سیج گابت ہوئی۔ ایسی ضعیف روایت کو خواص، روشن علی، و آپ ویلوی اور ناطق کے یہاں بھی دیکھا جاسکتا ہے۔

روش علی کے میبال ای واقع کی مناسبت سے ایک دوسرا قصہ بھی نقل ہوا ہے۔ اس بیں کہا گیا ہے کہ حضرت محمد حضرات حسنین رضی الله عنھما کو جنت سے لایا گیا انار کھلا رہے

سے کہ حضرت حسین کے گلے میں ایک خط ظاہر ہوا، جے دیجے کر جرئیل کہنے گلے کہ ای جگہ حلقوم پر تحنجر چلے گا اور حضرت حسین شہید کردیے جا کمیں گے۔ اس قبیل کے جتنے بھی واقعات، واقعة كربلاكے متعلق نقل ہوئے ہيں ان ميں تاريخي حقائق كى بەنسبت عقائد وعقيدت كوتر جيح دى می ہے۔ مکافات شباوت حسین کوموضوع بنا کرلکھی گئیں منظومات میں اکثر اساطیری رویے کو ا پنایا گیا ہے اور ایسے بجیب وغریب واقعات نقل کیے گئے ہیں جن کو تاریخ تشکیم نہیں کرتی۔مثلاً محمود کے فتح نامہ میں شہر روطاس کی شنراوی حنیقہ سے حضرت علیٰ کی شادی کا ذکر ہے، آپ شادی کے بعد صنیفہ کو حاملہ چھوڑ کرشہر بربر کی طرف روانہ ہوجاتے ہیں۔ شاعر نے وہاں کی جنگی کاروائیوں کامفصل حال ذکر کیا ہے۔ فتح و کامرانی کے بعد حضرت علیؓ مدینہ لوٹتے ہیں۔ ادھر صنیفہ کولڑکا تولد ہوتا ہے۔ بڑا ہوکر وہ مجمی حضرت علیٰ کے پاس پہنے جاتا ہے، اب تینوں بھائی ایک دن شکار کے لیے نکلتے ہیں اور دیو کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔محمد صنیف (ابن صنیفہ ) اس دیو کا مقابلہ کر کے حضرات حسنین کو چھڑا لیتے ہیں۔ محد حنیف کی زینون یا زین العرب سے شادی ہوجاتی ہے۔ اس اثناء میں حضرت حسین میدان کر بلا میں شہید ہوجاتے ہیں۔ محد صنیف اہے بھائی کا انتقام لینے کے لیے جنگ کرتے ہیں اور فتح یاب ہوجاتے ہیں لیکن اللہ کے حکم ے ایک غار میں روپوش ہوجاتے ہیں۔شیرت اور سیوک نے بھی اس واقعہ کو اپنی کتابوں میں جگددی ہے۔ محمود محمد حنیف کے غاربیں رو پوش ہونے کے واقعہ کو بول بیان کرتا ہے۔ بزال ای کوہ میں ویکھے نظر کر ویکھے یک غار شد نے وہال سراسر بزال دامن جہال ے کر کے افشال ہوئے اس عار جمینر جاکے بہال

عجب وہ غار تھا وہ محس و مردار چھیایا دین کے سورج کا جھاکار ج

محمد حنیف جب و کھائی شہیں دیتے تو ساری مسلم فوج ان کو علاش کرتی پھرتی ہے۔ ملی ا كبرٌ بهي وهوند تے وهوندت اس غار ك فريب پنتي جاتے بيں تو ايك آواز آتى ہے كهم يبال ے لوٹ جاتا۔ یہ میرے یاس امانت ہیں۔ میں اصیب مہدی زمال کے دور میں لوٹاؤں گا۔ اس طرح کے خلاف قیاس امکانات اور محیرالعقول واقعات سیوک، شیرن اور عبدالعلی را بھی سے يبال بھي نقل ہوئے ہيں۔ عنایت تکھنوی نے از حام برق کا واقعہ دری کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بنید کی حالت میں وہ محمد حنیف کو ملک پرستان کی طرف لے اڑی۔ زینون (محمد حنیف کی دیوی جے زینون اور زین العرب بھی کہا گیاہے) نے اپنے خسر حضرت علی ہے شوہر کی کمشدگی کا تذکرہ کیا تو رہنم سے شوہر کی کمشدگی کا تذکرہ کیا تو حضرت علی ہے شوہر کی کمشدگی کا تذکرہ کیا تو حضرت علی ہے شوہر کی کمشدگی کا تذکرہ کیا تو حضرت علی معملت پرمہمات سرکرتے ہوئے تد حضرت کو ملک پرستان ہے لے آئے ہے۔

عبدالعلى را بن کے يہاں بھی خلاف قياس واقعات علم بند ہوئے ہيں۔ حضرت على گ

کرامات کا ذکر کرتے ہوئے الحبوب نے لکھا ہے کہ ایک بار حضرت علی نے ایک اپانے فقیر ک

اس طرح برد کی کہ اسے اپنی پشت پر بھا کر آئیسیں بند کر لینے کا کہا۔ فقیر نے اجیسے بی آئیسیں

بند کیس حضرت علی نے اسے بر ہر پہنچا دیا۔ بڑاروں میل کا بیاسفر پل جھیکتے بی طے بوا۔ حضرت علی اس سے کہتے ہیں کہ بیاشہر بر ہر ہے اور یہاں سے مدینہ بڑاروں میل دور ہے۔ اس طرح ملی اس مقیدت کی فراوانی نے ان مذہبی واستانوں ہی اساطیر کی صورت اختیار کر لی ہے۔ بس کی حسن مقیدت کی فراوانی نے ان مذہبی واستانوں ہی اساطیر کی صورت اختیار کر لی ہے۔ بس کی وجہ سے بیامہ وظین مافوق الفرائی انسان نظر آئے گھتے ہیں ۔

ان فابی داستانوں میں اصل میری ہے موہ انجاف برتا گیا ہے۔ تعاریف شعران نے است خوان نے کہ معمولی واقعات کو تخیلات کے تانوں بانوں سے جا گر مظیم واقعات بنادیہ ہیں۔ البتہ جو فرزی تاریخ کے مقیم واقعات ہوئے میں ان کو پیش کرنے میں ان کی جولائی طبع کھل کر سامنے آئی ہے۔ ان منظوم داستانوں میں تاریخ سے انجاف کی ایک وجہ شعراہ کی کم ملمی اور غلط معالمہ والیات پر ان کا معتقدانہ اعتاد رہی ہے۔ مثلا اشرق نے واقعہ کر بلا کے ظہور کی اصل وجہ معاملہ مشق میں ناکام ہونا بتائی ہے جوتاریخی اعتبارے کھل نظر سے سین کی وجہ سے بزید کا معاملہ مشق میں ناکام ہونا بتائی ہے جوتاریخی اعتبارے کھل نظر ہے۔ اس کے ساتھ اشرف نے زین العابد بن کو میدان کر بلا میں نیس دکھایا اور حضرت اصغراکو وہاں سے دیمہ کو ساتھ اشرف نے زین العابد بن کو میدان کر بلا میں نیس دکھایا اور حضرت اصغراکو وہاں سے دیمہ کو واقعات اصل تاریخ سے کوئی علاقہ نہیں دکھتے ۔ روشن علی نے نماشورہ نامہ میں نیس میں برہمن کا جو واقعات اصل تاریخ سے کوئی علاقہ نہیں برہمن کا جو واقعات اصل تاریخ سے کوئی علاقہ نہیں برہمن کا جو واقعات اصل تاریخ سے کوئی علاقہ نہیں برہمن کا جو واقعات اصل تاریخ سے کوئی علاقہ نہیں برہمن کا جو واقعات اصل تاریخ سے کوئی علاقہ نہیں برہمن کا جو واقعات اصل تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ۔ بروشن علی نے نماشورہ نامہ میں برہمن کا جو واقعات اصل تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ۔

سیوک کے یہاں بعض غیر تاریخی کروار بھی یائے جاتے ہیں مثلاً رنگی ویو اور قاقا

مشنب ۔ جنگ کے میدان میں ان کے فن حرب کی تصویر شی شاعر نے فطری اور حقیقی انداز میں كى ب- اى كے ليے اى في ناور تشيهات اور استفارات كا استعال نمايت عمر كى سے كما ے۔ دونوں کی لڑائی کا نقشہ وہ یوں کھنچتا ہے۔

رنگی نے ترنگ تھیل کر آ کھڑا کھڑا آرہا ایک یہ بت بڑا JE 31 U. 12 15 X کو زگی پایمال سو قاقا زگی نے کر کی دنجے 意 5 声表 4 5 % معلق اويا كر ليا سر لکیا ال کو گرکر کھرانے کر مجرات سكا وزن تقلين لتما كه لحم الحرام ال يو معين تحا

شیرت کے بہاں بھی اس متم کے محیر العقول محارب بیان کیے گئے ہیں۔ ان محاربوں يل جيروز وايو پيکر دشمنول کو بھی گھوڑول سے اٹھا کر زيين پر پُخ ديتے جيں۔ اليي بي ايک کشتي کا الشششران يول تحفيظة إن \_

کھڑا او روبرو شہ کے مقابل ليے اور وار كول جب شاہ سرور سیجی شاہ اور کا بکڑے ویں کمریند اوجالے زین سول کول کرے بند کے کم چے کر اوں کو دوبانا

ك يه آواز عن كر او سياه ول ہے بولیا سو کیا ایک وار شاہ بے يزال يك دين يد اوس كو سارا

الوازش على شيدا كي 'ا جَاز احمري ' مين بهي بعض ضعيف روايات كو پهيوان انداز ي أقل كيا کیا ہے کہ وہ اسطوری محسوس ہوتی ہیں۔ ایک پہادان کے ساتھ لڑنے کا واقعہ موضوع حدیث

میں ملاہے اس واقع میں شاعرنے اسے تخیل سے ایسے رنگ جرے ہیں کہ اصل قصد اسطوری روایت بن کر رہ گیا ہے۔ شاعر بیان کرتا ہے کہ آپ نے اس پہلوان کو تھیلی پر اٹھا کر زورے ز مین بر فیخ دیا۔ صلاح الدین میسو کے مخارنامہ اور مرزا کی محملہ محیدری میں بھی دور از قیاس عناصر موجود ہیں۔ مرزّا نے حضرت علی کرم اللہ وجہد کی تاریخی مہماتی واقعات ہیں ول آ ویزی بیدا کرنے کے لیے محیر العقول روایات کو جگہ دی ہے۔ مثلاً غزوہ خیبر کے موقعہ پر حضرت علی کی جوائمردی کے واقعات چین کرتے وقت ورفیبر اوڑنے کی روایت کو مرزانے تاریخ سے زیادہ اسطوری رنگ وے دیا ہے۔ در خیبر کی بلندی اور مضبوطی کا ذکر شاعر نے یوں کیا ہے ۔ تنا اک دامن کوه میں یک حصار ہے تیت خوب اور ناور روزگار تراشا تھا استاذ نے ایک سگ کے تو فلک کوں گئی تھی الگ

در قلعہ تھا جامے خود اک پہاڑ ۔ اور ایک ذھال اوے کی تھے دو کواڑ یہ کاستا ہے احبار نیک نام کہ تھا وہ بلندی میں طالیس ہام

قلعة خيبر كے اس دروازے كو حضرت على اكھاڑ سينكتے ہيں اور مسلمان قلعہ كوسر كر كے فتياب ہوجاتے ہيں۔

حاتی کے دورے اُردوش تاریخی واقعات لقم کرتے وقت تاریخی شہادتوں کا لحاظ رکھا گیا اور نہایت چھان پیٹک کے بعد ہی ان کے تاریخی حسن وجع کا خیال رکھ کر روایتی منظوم کی سنتيں۔ حاتی جبلي، اقبال، ظفرعلي خال، عامرعثاني نظم طباطبائي وغيره کئي شعراء ايسے گزرے ہيں جن کے یہاں تقذیبی شاعری میں تاریخی واقعات میں ضعف روایات کا معمولی عضر تک واطل نہیں ہو پایا۔لیکن جعفر طاہر نے 'ہفت کشور' میں ترکی ،مصراور عراق کی قدیم تاریخ منظوم کرتے وقت اساطیری علامات واستعارات کے ساتھ قدیم روایات کا بھی برکل و برموقع استعال کیا ہے۔ اس کے ساتھ ان ملکوں کی قدیم تہذیب و معاشرت اور ساجی حالات کا تجزیہ بھی نہایت مؤثر انداز میں کیا گیا ہے۔ ترکی کی تاریخ انھوں نے نوخ سے حضرت روم تک بیان کی ہے۔ مصر کی تاریخ میں قراعنہ و موی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے 'رب انتیس' ،'رب النوع'، فسون

سامری ای نید بیشا ای نوخر نیل اور قلولطرہ کے جزوی واقعات بھی جو اسطوری قلر کے پروردہ رہے ہیں، افسی بھی شاعرانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ مصر وحرب کے بعد جعفر طاہر بشریت کے مہد اقلیں لیمنی عراق کا ذکر کرتے ہیں۔ عراق کی تاریخ پیش کرتے وقت شاعر نے قدیم بابلی تہذیب کی داستان بھی افلم کی ہے، جس میں ہاروت، ماروت کے قصے بھی ہیں اور انو، ایا، مردوث اور بعل دیو تاقال کی اسطوری روایات بھی۔ یہاں چاہ ہابل کے ساتھ برج بابل کا بھی قدر مواجہ و انقلاب پیدا ہواتھا، شام ر نے اس کا قدر مواجہ و انقلاب پیدا ہواتھا، شام ر نے اس کا بھی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ پھر عراق کی پانچ ہزار سالہ تاریخ سے صرف نظر کرتے ہوئے معزب اور معرکر الا کے واقعات بیان کیے ہیں۔ عراق کا تعارف کراتے ہوئے معزب شاعرق کی شیادت اور معرکر ترکی باتھات بیان کیے ہیں۔ عراق کا تعارف کراتے ہوئے معزب شاعرق کی شیادت اور معرکر ترکی باتھات بیان کے ہیں۔ عراق کا تعارف کراتے ہوئے شاعرق کی طراز ہیں ،

یہ نتش اعبرت کا وہ مرقع ہے اجس کی جیئت سے خود مصور بھی کا نیتا ہے ا یہ نصوبر اجس کی بھنیک ا ماورائے شعور وادراک اہل دل ہے انگر بصور کدا اس جہان خورشید وماہ میں ایک فرہ نیم جال کی صورت زئیپ کے آ وازو ہے رہاہے ا یہ سرز مین عراق ہے از مین رہنج وفراق ہے ایہ خراب آ رزو ایسیمعور والم ا زندگی کے اقدار کا یہ مخزن بھی اور مدفن بھی اسکھنڈر کھنڈر یادگار عالم ا جعفر طاہر تاریخ عراق کو واقعہ کر بلا سے بیان کے بعد شم کردیتے ہیں۔ یہ پوری تاریخ ورامائی انداز میں بیان کی گئی ہے۔

اُردوشعراء نے اعادیث میں شامل بعض روایتوں کوبھی منظوم واستانوں کی شکل میں پیش کیا ہے۔ ان روایتوں کو مقام ہانے کے لیے ان میں عمدا اساطیری عناصر شامل کیا ہے۔ ان روایتوں کو مؤثر اور جاذب نظر بنانے کے لیے ان میں عمدا اساطیری عناصر شامل کر لیے سے بیں۔ ایسائی ایک قصہ حضرت تمیم الداری کے متعلق اُردومیں منظوم ہواہے۔ صنعتی نے اقصہ نظیم کے متعلق اُردومیں منظوم ہواہے۔ صنعتی نے اقصہ نے نظیم کے متعلق اُردومیں منظوم ہواہے۔ منعقان کے اور ابواہ میں اور نلائی نے اقصہ تمیم انصاری کے متعلق میں اور نلائی نے اقصہ تمیم انصاری کیا ہے۔ متعلق کیا ہے۔

ا ساء الرجال میں تمیم انصاری کے متعلق صرف اتنی معلومات دستیاب ہوئی ہیں کہ ان کا

پورانام تمیم ابن اوس الداری تفا۔ اسلام سے پہلے نصرانی شرب کے پیرو تھے۔ ۹ مدہ میں اسلام تبول کیا تفا۔ آپ ابتداء مدینہ منورہ میں رہے، پھر حضرت عثمان کی شہادت کے بعد شام کی طرف چلے سے اور وہیں انتقال فرمایا۔ احادیث میں دخال اور دخاسہ سے متعلق جتنی روایتیں ملتی ہیں وہ تمام ان ہی سے مروی ہیں۔

حدیث میں تمیم انصاری کا قصداس طرح بیان مواہے۔

فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ تضور نے ایک دفعہ خطبہ دیا جس میں آپ نے فرمایا کہ:

۔۔۔۔۔ تمیم الداری اپنی قوم کے تمیں افراد کے ساتھ ایک کشی میں سوار ہوئے تھے اور ایک ماہ تک دریا (سمندر) کی طفیانی کے سبب دریا ہیں چکر کا مجے رہے۔ پھر ایک جزیرے میں اتر گئے جہاں ایک حیوان سے ان کی طاقات ہوئی، جس کے بدن پر بال تھے۔ اس حیوان نے ان جہاں ایک حیوان سے ان کی طاقات ہوئی، جس کے بدن پر بال تھے۔ اس حیوان نے ان تم سے کہا کہ میں ایک جاسوں ہوں اور ایک شخص کی نشان دی گردی جو ایک گرج میں قید تھا۔ تمیم کہتے ہیں کہ ہم جلدی سے گرج میں پہنچ وہاں ایک موٹے اور مضبوط آوئ کو ہم نے تمیم کہتے ہیں کہ ہم جلدی سے گرج میں پہنچ وہاں ایک موٹے اور مضبوط آوئ کو ہم نے موں اور بہت جلد بھے نظنے کی اجازت ملے گی۔ حضور نے فرمایا کہ دجال بحرشام میں ہے یا بحر موں اور بہت جلد بھے نظنے کی اجازت ملے گی۔حضور نے فرمایا کہ دجال بحرشام میں ہے یا بحر موں اور بہت جلد بھے نظنے کی اجازت ملے گی۔حضور نے فرمایا کہ دجال بحرشام میں ہے یا بحر میں ایک ایک وہ مشرق کی جانب سے نظے گا اور ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ فرمایا گیا۔

ال واقعہ کو بنیاد بناکر تمیم انصاری کے قصے کو اتنی وسعت دی گئی ہے کہ صنعتی نے بارہ ابواب اور فلاتی نے بارہ دکا یتوں میں اسے پھیلا دیا۔ قصے کی توسیع کے لیے دونوں شعراء نے منصرف یہ کہ ضعیف اور موضوع روایات کو جگہ دی بلکہ اساطیری روایات کو کثرت سے اس میں استعال کیا ہے۔ ان مثنویوں میں اصل قصہ فلیش بیک میں دکھایا گیا ہے۔ قصہ یوں شروع ہوتا ہوتا ہے کہ حضرت عمر الیک دن منبر پر بیٹے ہوئے سے کہ ایک عورت (تمیم انصاری کی بیوی) آپ میں کے پاس بینی کر عدل کی بیوی ما تی گئے۔ اس نے کہا کہ میرا شو ہر سات سال سے مفقود الخر ہے۔ اس نے کہا کہ میرا شو ہر سات سال سے مفقود الخر ہے۔ اس لیے آپ بیجھے نکاح ثانی کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ حضرت عمر اس عورت کو

اجازت دے دیتے ہیں۔ جس دن اس مورت کا تکار عالی عوداے ای رات حضرت تمیم انساری نہایت ختہ حالت میں گھر تشریف لاتے ہیں۔ دوبارہ یہ مقدمہ حضرت مرا کے سامنے آتا ہے۔ حضرت علی جو وہیں حاضر سے تھیم انصاری سے اپنی روداد بیان کرنے کا کہتے ہیں اور سات سال میں جن جن مراحل ہے گزرے جو جو مصبتیں جھیلیں اور مصائب کا سامنا کیا، ان سب كالفصيلي حال وريافت كرت بين- ال طرح قصه آع برهتا بهم الصارى واقعه يون بیان کرتے ہیں کہ ایک رات مجھے مسل کی حاجت ہوئی تو بیوی سے یانی گرم کرتے کو کہا اور میں پیشاب کے لیے باہر نکلا۔ای اثناء میں مجھے ایک دیو لے کراڑ گیل

محے لے چڑیا دور بوا میں اولیاں کے ڈوگر دے بھٹ مرغ جوں اوڑیا وال ملک لے مجھے بے گال کے نزایک تھا کرہ اور وال سٹیا لے کو آخر مجھے سخت تر طبق یانچویں میں رمیں کے ہمیترالا

غلامی ای واقعے کی منظر شی ای طرح کرتے ہیں۔

اڑالے کر مجھے وہ دیو جس وم کیالے مجھ کو دریائے قلزم جیے اقصیٰ پر راہ آساں ہے زیس کی بائے جاں تلزم رواں ہے وہاں اس ویونے توط جو مارا مجھے یاتال کے نیجے اتارا

تمیم انصاری جنگلول اور ویرانوں کی خاک جھانتے اورتن تنہا مصاعب وآ فات کا مقابلہ كرتے ہوئے ايك جنگل ميں پہنچتے ہيں، جہال ايك جيب و فريب جانور سے ان كي ملاقات ہوتی ہے۔ اس جانور کا علیہ جب بیان کیا جاتا ہے تو حضرت علیٰ کہتے ہیں کہ اس کا نام دلبة الارض عبالين فاطمه قيس سے جو حديث لتي ہائ ميں اس جانور كا نام الحساسه بيان كيا كيا ب- وي جانور تميم انصاري كو دجال كي اطلاع ديتا ب- سنعتى في دجال كا حليه إول بيان كيا ي

لگا دُار جھ كو تب يل جوكيا دور الا ے آتشی زیج بھیج نیت پر بیت و یک چشم تھا کور ویکھوں تو جھاڑ سے مضبوط کرکر

فرویتا ہوں تم کو سے کانا ہے دجال ابھی بیدا کیا تھا اس نے جنیال ا

ا ترقیم افساری خفر علیہ السلام کی عدد ہے سات سال بعد گھر لوشے ہیں۔ ای دن ان کی بیوی کا تولی کا بیوی کر ہے ہیں۔ پاک وی کر ہے ہیں۔ پاک فائل کا بیو کا اور حفرت عمر دوسرے نکاح کو فیخ قرار دیتے ہیں۔ پاک فرقضیہ دوبارہ دربار عمر میں جاتا ہے اور حضرت عمر دوسرے نکاح کو فیخ قرار دیتے ہیں۔ جمیم افساری کا بید واقعہ کی حدیث یا سیر کی کتب میں نہیں ملک۔ ہمارے شعراء نے اساطیر اور نفرانی روایات کا سہارا لے کر ایک چھوٹی می حدیث کوطویل افسانہ بنا دیا ہے۔ دیو، پاتال اور اندرون زمیں کا سفر الے کر ایک چھوٹی می حدیث کوطویل افسانہ بنا دیا ہے۔ دیو، پاتال اور اندرون زمیں کا سفر یہ آن کی کوئی آ بت اس کی تائید کرتی ہیں۔ تقرالارض میں سفر کا ذکر نہ تو احدیث میں ہے نہ قرآن کی کوئی آ بت اس کی تائید کرتی ہے۔ پیر بھی صنعتی اور غلاتی نے اس مفر کی روداد بڑے مؤثر انداز میں بیان کی ہے۔ ہمارے وہ شعراء جن کے بیباں نہ ہب کا طالب رہ بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ ہمارے وہ شعراء جن کے بیباں نہ ہب کا داست نوں میں شامل کرنے کا بی و تیرہ اپنایا ہے، جی کہ بعض مفر بین قرآن نے بھی اپنی تفاسر میں اس اسلیر کی روایات کو جگہ دی ہے۔ چنانچہ بیباں قرآن کی تفیر کا قلی تنظیر کا ذکر ہے گئی نہ موجود ہے۔ اس میں ان اس اطیر کی روایات کو جگہ دی ہے۔ چنانچہ بیباں قرآن کی تفیر کا قلی شند موجود ہے۔ اس میں درار المصنفین ' اعظم گڑھ کے مخطوطات میں سروۃ القام کی تفیر کوں بیان کی گئی ہے۔

"اس نوان سے مرادوہ مجھلی ہے جس کی چیٹے پر ساری زمین ہے "ك"

آ گے مفسر نے ایک روایت بھی نقل کی ہے کہ ''اس زمین کو ایک فرشتہ تھا ہے ہوئے ہے۔ وہ فرشتہ ایک بیال کے جوالیس بزار سینگ ہے۔ وہ فرشتہ ایک بیل کے کوہان پر پاؤں رکھے ہوئے ہے۔ اس بیل کے چالیس بزار سینگ اور استے بی پاؤں ہیں، اس کے نقطے کھاری دریا کے اندر ہیں۔ جب وہ دم ہلاتا ہے تو دریا ہیں جوار بھاٹا آ جاتا ہے۔'' وغیرہ فل

کم و بیش ای قتم کا تصور (گائے کے سینگوں پر زمین کے تخبرے ہوئے ہونے کا) برادرانِ وطن کے یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ وشنو پران میں بھی ایک روایت ملتی ہے کہ ورہا اوتار اختیار کرکے وشنو دیوتا نے اپنے دانتوں پر زمین کوسہار لیا تھا الے میت حفی کی تصلصلة الجرس اور سلیم شنرآد کی از کیے کے اشعار میں بھی گائے کے سینگوں پر انچھلی کی پشت پر زمین کے تغیرے ہونے کا اساطیری تصور پایاجا تاہے۔

قرآنی تفاسیر کے بالقابل حضرت محد کی سیرت مبارکہ کے بیان میں مقامی اساطیری روایتی کھے زیادہ تعداد میں درآئی ہیں۔اس ضمن میں تاریخی ترتیب سے پہلا نام بلاقی کے معراج نامه كاليا جاسكا ہے۔ حيات رسول كا اہم واقعه معراج كو بلا تى في ١٥ ٠ اھ ميں منظوم كيا تقا۔ ڈاكٹر جميل جالبى فے تاريخ اوب أردوجلد اول ميں اس كى تاريخ ١٠٥١ھ بتائى ہے۔ كم سواد کا تبول کی وست کاری کے ہمیں شش و پنج میں ڈال دیا۔ بیمعراج نامہ آپ کے علوی سفر کی روداد ہے۔ بلاقی نے جہال احادیث معراج کی بہت ساری روایات کو اس میں منظوم کردیا ے، وہاں منکر معراج کا قصد بھی نقل کیا ہے۔ معراج ہے لوٹ کر جب آ پ تشریف لاتے ہیں تو على الصح صحن كعبه بيس بينه كريه واقعه اينے سحابة كو سناتے ہيں۔ مجلس ميں ايك يبودي بھي ميشا مواتھا۔اس نے آپ کی باتوں کا انکارکیا۔ باقی کے الفاظ میں۔

جتی علق س کر آمنا کہی کے بات ہے گر گواہی دیئی یبودی گر اس میں جیما اتھا الی کے غروری میں اینھا اتھا يه سمجها انے يول سائج كر چلا تھا وہاں سو كفر دل ييس دهر سويع بات جيوني اليس ول مين جان برس يا في سو راه ۽ آسان على

آخر دل میں کفر لے کروہ میہودی جب گھر کیا تو کھانا لکائے کے لیے بیوی کو مجھلی لا كردى اور خود وريامي نهائے كے ليے چلا كيا۔ جيسے بى اس نے يانى ميں خوط ركايا مرد سے عورت بن گیا۔ کنارے پر کھڑے ایک شخص نے اکیلی عورت کو وہاں دیکھا تو اے اپنے گھر لے گیا، بارہ برس تک ان دونوں کے درمیان زن وشوہر کا رشتہ رہا۔ اے سات او کے بھی اوے۔ ایک دان مجر وای مورت نہائے کے لیے دریا میں اٹری تو مرد بن کی۔ اب وہ منظم معران گھر اونا تو کیا و کچھا ہے کہ اس کی عورت مجھلی دھوری ہے۔ یہ ماجرا و کچھ کر بیپودی تائب ہوا اور حضور کے ہاتھوں پرمسلمان ہوگیا۔ وقت کے تھم جائے کے تصور کی وضاحت کے لیے بیہ روایت بری معنی خیز خابت ہوتی ہے۔ منکر معراج کے اس دافقہ کو سنمیر لکھنوی نے بھی اپنے معراج نامہ میں نقل کیا ہے اور جنس بدلنے کا ای نوع کا قصہ دیا شکر شیم کی کرزار شیم میں بھی پایا جاتا ہے، جس مے متعلق پروفیسر کو پی چند نارنگ فرماتے ہیں :

"قصیل (گزارشیم می ) جنی بدلنے کاذکر آیا ہے۔ یہ مہا بھارت سے ماخوذ ہے جہال ادھیوگ پرومی فکھنڈی ایک یکش سے جنی بدل کرمرو بن جاتا ہے جائے"

بلاقی نے جس طرح منظر معراج کا قصہ افل کیا ہے، ٹھیک ای طرز کا ایک قصہ مراضی کے صوفی شاعر شاہ متی نے اپنی کتاب اسدهانت بودھ میں درج کیا ہے۔ اس میں تبدیلی جن کا واقعہ اس شخص کو چیش آتا ہے جو سری کرشن ہی کی مجردانہ زندگی کا قائل نہیں تھا۔ بالآخر اپنی اصل صورت میں آجانے کے بعد وہ کرشن کی لیلا ڈس پر ایمان لے آتا ہے۔ قیاس کہتا ہے کہ بلاقی کا ماخذ یکی رہا ہوگا کیوں کہ اصادیث معراج ادر تاریخ وسیر کی کتابوں میں اس روایت کا با ونشان تک نہیں ہے۔ دوم یہ کہ سدهانت بودھ بلاقی کے معراج نامہ ہے۔ تول لیمن اس روایت کا مطابق ، معراج نامہ ہے۔ دوم یہ کہ سدهانت بودھ بلاقی کے معراج نامہ ہے تبل لیمن ۱۰۵ میں کھی گئی ہے۔

بإزو فاخته كاقصه

ادارہ ادبیات أردوحیدرآباد کے مخطوطات میں ایک قلمی رسالہ بازو فاخت کے نام ہے محفوظ ہے۔ اس محفوظ ہے۔ اس محفوظ ہے۔ اس مطبوط ہے۔ اس شائع ہوئی تھی۔ اس مطبوط مثنوی کا شاعر طالب ہے جس کے حالات أردوتذكروں میں مذكورتیس ہیں۔ شاعر قصے كو يوں شروع كرتا ہے ہے۔

قصا میں کبوں کی فاص کا دو عالم کے صاحب کے اخلاص کا کہ کے کہ دون محمد میں کرتے تھے ہائے۔ کہ کیک روز محمد کے بازاں سنگات مدینے کی مجد میں کرتے تھے ہائے۔

کہ اچا تک ایک فاختہ گھیرائی ہوئی اڑتے اڑتے آپ کے پیرائن مبارک میں گر کر چھپ جاتی ہے اور نہایت آ و زاری سے فریاد کرتی ہے کہ اے نبی اباز سے میری حفاظت سے جاتی ہے اور نہایت آ ہ و زاری سے فریاد کرتی ہے کہ اے نبی اباز سے میری خذا بنایا سیجے۔ اسے میں باز بھی وہاں پہنچ کر فریاد کناں ہوتا ہے کہ فاختہ کو قدرت نے میری غذا بنایا

ہ ، اس لیے آپ اے جھوڑ دیتے ! حضور کہتے ہیں کہ فاخت کی بجائے تو اگر میرا گوشت بھی ما نگتا ہے تو میں دینے کا دعدہ کرتا ہوں۔ باز اپنی رضامندی کا اظہار اس شرط پر کرتا ہے کہ مجھے آپ کے دخسار کا گوشت جا ہے۔ سارے صحابہ جو اس محفل میں حاضر تھے اپنا اپنا گوشت دینے کے لیے تیار ہوجاتے ہیں مگر باز راضی نہیں ہوتا۔ بالآخر آپ کے رخسار کا گوشت کا شئے کے لیے جیسے بی چھری اٹھائی جاتی ہے وہ پرندے اصلی حالت میں آجاتے ہیں اور اپنا تعارف کراتے ہیں کہ میں جہرئیل ہوں اور بید ملک الموت ہیں، جو فاختہ کی شکل میں تھے۔ دونوں میہ کراتے ہیں کہ میں جہرئیل ہوں اور مید ملک الموت ہیں، جو فاختہ کی شکل میں تھے۔ دونوں میہ کراتے ہیں کہ میں جہرئیل ہوں اور مید ملک الموت ہیں، جو فاختہ کی شکل میں تھے۔ دونوں میہ کہتے ہیں کہ میں کہتے ہیں کہ آپ کو ایڈ ایک الموت ہیں، خواخت اور کراتے ہیں کہ آپ کو ایڈ ایک الموت ہیں، خواخت اور کراتے ہیں کہ آپ کو ایڈ ایک الموت ہیں تھا بلکہ اللہ رہ العزت آپ کی سخاوت اور ایٹار وقر بانی کو آز مانا چاہتا تھا۔

مطبوعہ نسخہ تو یہاں ختم ہوجا تا ہے لیکن قلمی نسخ میں فرشتوں کا عرش پر پہنچ کر بارگاہ ایز دی میں ثنائے رسول بیان کرنے کا واقعہ بھی درج ہے۔

چلے گئے فرشتے یہاں ہے گر کیے جا خدا کوں یہ ساری فہر کہیں کس زباں سوں جو تعریف ہم کہ دریا بجرا نور ہے درفہم برادوں حلام دیاں پر مجمد علیہ السلام علی برادوں حلام دیاں برادوں حلام دیاں پر مجمد علیہ السلام علی برادوں حلام دیاں برادوں دیاں برادوں حلام دیاں برادوں دیاں برادوں

ای اور کا قصد کہوتر نامہ کے عنوان سے امیر بینائی نے بھی تقل کیا تھااور بھی قصد معمولی ترمیم کے ساتھ غواضی نے اپنی مشہور تصنیف طوطی نامہ میں حضرت موی علیہ السلام سے منسوب کیا ہے جس میں حضرت میکا ئیل کا کبوتر کی شکل میں وارد ہونے کا ذکر ہے۔ قابل غور امر سے کے نحیک ای طرح کا قصد برادران وطن کی نہ ہی روایتوں میں بھی ملتا ہے چنا نچہ اجین کے بادشاہ کی سخاوت کا امتحان لینے کے لیے اندر دیوتا نے آگئ اور ورون دیوتا دی کو باز وکبوتر کی بادشاہ کی سخاوت کا امتحان لینے کے لیے اندر دیوتا نے آگئ اور ورون دیوتا دی کو باز وکبوتر کی بادشاہ کی سخاوت کا امتحان لین بھیجا۔ شیمی رانا جب امتحان میں پورے اثر کے تو یہ دونوں پر نما میں موجود اس واقع کو عمدا پر نما سورت میں آگئے و فیرہ و فیرہ و فیرہ و میرہ دران وطن کے بیاں موجود اس واقع کو عمدا سیرت رسول سے جوزا گیا ہے۔ وگرنہ نصوص واحاد بیٹ سے بابت نہیں بورک کے فرشتوں کا میرت رسول سے جوزا گیا ہے۔ وگرنہ نصوص واحاد بیٹ سے بابت نہیں بورک کے فرشتوں کا خود کو کرنہ نصوص واحاد بیٹ سے بی تابت نہیں بورک کے فرشتوں کا خود کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کا کہ کو کا کہ کو کو کہ کا کا میں جوان وطبور کی شکل میں جواجو۔

ایسے واقعات بعض اوقات اتفاقاً وقوع پذیر ہوجانے کی مثالیں بھی مل جاتی ہیں۔مولانا عبدالبلام ندوی نے امام رازی کے متعلق ایسانی ایک واقعدا پنی کتاب محکمائے اسلام 'حصہ دوم میں نقل کیاہے کہ:

وہ (امام رازی) ایک دن وعظ فرمارے تھے۔ ای حالت میں ایک باز ایک کبوتر پر جھپنا
اور وہ سرائیگی کی حالت میں مسجد میں ادھر اُدھر اڑنے نگا۔ یہاں تک کہ تھک کر امام صاحب
کے پاس گر پڑا اور باز کے جملے ہے محفوظ رہا۔ ایک شاعر شرف الدین ابن عینن بھی اس جلیے
میں موجود تھا۔ اس نے فی البدیہہ یہ دوشعر اس واقع کے شمن میں کیے۔ (جن کا ترجمہ اس
طرح ہے کہ ۔ وہ کبوتر سلیمان زمانہ کے پاس اپنی فریاد لے کر اس حالت میں آیا کہ ایک لینے
والے باز کے دونوں بازوؤں ہے اس کی موت نظر آتی تھی۔ کبوتر کوکس نے بتایا کہ آپ کائل
حرم ہے اور آپ خوف زدول کے لیے جائے بناہ ہیں سیدی۔

### رگ ویدے ماخوذ ایک روایت

برادران وطن کے یہاں مقبول ایک اور روایت کو بھی آپ کی سیرت مبارکہ سے جوڑنے کی مثالیں اُردو کے انور ناموں میں بل جاتی ہیں۔ رگ وید کے پرش سوکت میں کہا گیا ہے کہ : مہا پرش کے بزار سر، ہزار آ تکھیں اور ہزار پاؤں ہیں۔ دیوتا اے قربان گاہ پر پڑھاتے ہیں اور اس کے مرسے پڑھاتے ہیں اور اس کے اعضاء جسم سے کارخانہ عالم مرتب کرتے ہیں۔ یعنی اس کے سرے آسان، بیرول سے زمین، ناف سے فضا، سانس سے ہوا، دماغ سے چا ند، اور آ کھے سے سورج بیدا کیے گئے۔

پرش کے منہ ہے برہمن پیدا ہوئے ، اس کے ہاز و سے چھتری (سپاہی) ہے۔ اس کی رانیں ویش (اہل حرفہ) ہوگئیں اور اس کے پیرشودر (خدمت گار) ہو گئے '''

اب انورناموں میں دیکھیے ہمارے شعراء نے اس روایت کو کتنی خوبصورتی ہے برتا ہے۔ فاقی کے معاصر عنایت کے نورنامہ میں تخلیق نوراحمدی کے متعلق میں روایت ملتی ہے کہ: خدا نے جو اک جماڑ پیدا کیا۔ اسے جار شاخال ہویدا کیا

ركها مجارٌ كا نانو ' شجر اليقين ' رکھیا نور احمد کوں پیداش کر اوا فلک وو جمار اس سور سول وہ صورت یہ دیجے تکم یوں کیا وو صورت مبارک یو دھرنے لگے فق

يوا مو وو خالق ب رب المين بزال الح موتی کے یودے پھر ویا محور کا شکل اس نور کول خدا امر روحال کو تو یوں کیا نظر یک طرف موں موکرنے لگے

شاعرآ کے رقم طراز ہے کہ اللہ کے علم سے روحوں نے انورمجسم کے جس جھے کو دیکھا اس اعتبارے انھیں بزرگی ملی۔ گردن دیکھی تو وہ دنیا میں تاجر ہوئے۔ بازود کھنے والے سابی ہے اور تیج بازی میں انھیں سروری حاصل ہوئی۔ سرانور کود کھنے والی رومیں ونیا میں ورثاء رسول ین کر علم وین کی تبلیغ کرنے لگیں اور جن روحوں نے پیروں کو دیکھا وہ ونیا میں ارذل واسفل قرار یا تیں۔

غو فی جابوری نے رگ وید کی ای روایت کواپی تصنیف وقصص الانبیاء میں الگ انداز ے قل کیا ہے:

مرے معثوق اور مرغوب کے نور يو فرما ، قيم كيتا جار ، ففار کیا تھم اول سوں عرش پیدا تھم قسم دوم سے ہو ہویدا ك يسم موم سن ال تے جنت بہشت اور محركى ہے منت

ہوا جب تھم اے مجبوب کے نور تج میں قسم کرتا ہوں اتاجار

حضور کے نور کے چوتھے جھے کو اللہ تعالی نے پھر جارصص میں منقتم کیا۔ پہلا حصہ خود مرکا، دوسرے سے سے مقل وہم، تیرے سے شرم وحیا اور چوتھ سے معرفت پیدا کی جو مومنول کے سروں کے اعدر رکھی گئی۔ نور کی اس قتم کی تقتیم کی روایت امیر بینائی کی مثنوی انور جلی میں ہمی ملتی ہے۔

غرض که حیات اور واقعات رسول میشتمل ان کتابوں میں ہندونقیص و روایات کو آپ کی سیرت پاک سے اس طرح جوزا گیا ہے، گویا آپ کی حیات طعیبہ میں ان واقعات کا ظہور ہوا ہو۔ درال حالیکہ ضعیف اور غریب احادیث تو کجا موضوع احادیث میں بھی اس متم کی روایتوں کا ہونیوں ماتا۔ ہمارے شعراء نے جوش عقیدت اور حب رسول میں سرشاری کا اظہار کرئے کے پیتر نہیں ماتا۔ ہمارے شعراء نے جوش عقیدت اور حب رسول میں سرشاری کا اظہار کرنے کے لیے براوران وطن کی ان غربی روایتوں کو حضور کی ذات سے جوڑ کر ایک او بی مثال قائم کی ہے۔ ادب میں جذباتی ہم آ ہنگی کی ایسی مثالیں فی زمانہ نایاب تو نہیں کمیاب ضرور ہیں۔

ا: المشكوة باب البيان الشعر ص: ٩٠٩

ع: علامداين جوزي: أسيرة العرين - المطبعة المصريد- استاه -ص: ١٠١٠

ع: محود : "في ناسا مطع كر يي مين \_ ١٣٣٧ه \_ ص: ١١١

الم عناية الكفنوى: اجنك نامه محد طنيف - كانيور - ١٩٢٨ ، عن

ے: روش علی (مرجبہ: مسعود حسین خان) عاشور نامہ یا گذھ ہے 1921ء یس: ۵۴

ال: سيوك: جلك نامة (قلمي) ادارة ادبيات أردو، حيدرآ باد \_ ورق٢٠ ب

ے: شیران : شاہنامہ محمد حنیف ( تلمی )۔ ۴۹۴۸۱ الف

کھرمرزا مرزا: 'حملہ حیدری' (قلمی)۔ ورق ۴۹ الف

ع: جعفرطا بر يا المفت كشور ادارة مصنفين بإكتان لا بور ياري نداره على ١٣٨

ال: منعتی : مرتبه عبدالقادر سروری اقصه باتظیر حیدرآ باد ۲۵ اصدص ۲۹:

ال: نلاتي : اقصة تم انساري - سلطان حسين ببلشرز مميي - ص: ١٠

الله صنعتی : " ص: ١٨

سل الله تغيير جزوقر آن ناتمام \_ 9/ ١٢٢٤ معزون دار المستقين ، اعظم كذيه

هِ الله الله الله الله الله الم الكان المركت شافي منه الحاق صديقي المشمولة لكارتكحنوً وتومير ١٩٥٢ ويص: ١٠٠

A / ها عميق حفى : مسلصلة الجرس حيدرة باه

لا : بلا في : معرات نامه - قلمي نسخه اللي يور ورق 19 الف

ك كولي چند نارنك : "بندوستاني قسول سه ماخوذ أروو مثنويان نئي ديلي ١٠٠١ مرس: ٣٣٣

الله طالب " "قصه باز و فاخته" - کریمی پرلین ممینی \_ ۱۳۳۹ه - ص ۳۱

9]: 'باز و فاخت ( فلى ) ادارة ادبيات أردو ، حيدرآ باد \_ ورق ١١٨ف

مع: بحواله ڈاکٹر محمد اسامیل آ ڈاو فتح پوری : "أردوشا فری میں نعت ٔ جلد اول شیم بک ڈپولکھنڈ ۔ ۱۹۹۲ء ۔ مس: ۳۶۵ اع: قواصى : اطوفى نامد حيدرة بادرس ٢١٥٥١

٣٢ - مولانا عبدالسلام ندوى: " تعلمائ اسلام حصد دوم ، دارالمصنفين اعظم كره ١٩٥٥ من ١٨٠ ١١٥

على : بحوالم نكار ( خدا تمير بشرو مذهب ) لكصنو ينوري فروري ١٩٥٧ م. ص ٥٢:

مع عناية : 'نورنام' (قلمي) - اداره ادبيات أردو، حيررآ باد - ورق ٨ - الف

ه المناه المناه

## يبودي اساطير

ہندو، عیسانی اور سکھ مت کی طرح اُردوشاعری نے یہودی فکروفلف اور اس کی اساطیری روایات سے بھی خوشہ چینی کی ہے، اگر چہ یہودی فدہب کی اغظیات وافر طریقے سے استعال خیس ہوئیں لیکن ابتداء ہی ہے، اگر چہ یہودی فدہب کی اغظیات وافر طریقے سے استعال خیس ہوئیں لیکن ابتداء ہی سے ان اغظیات کو استعال کرنے کی مثالیں مل جاتی ہیں۔ کوہ طور، فرعون، موکی، ید بیضا، حضرت یوسف، ذایخ، واؤو، نغه مواؤوی، سامری، سلیمان ومور، بلقیس، فرعون، موکی، ید بیضا، حضرت یوسف، ذایخ، واؤو، نغه مواؤوی، سامری، سلیمان ومور، بلقیس، بدیدہ فیرہ کی افظیات وروایات ہیں جو یہودی فدہب سے تعلق رکھتی ہیں لیکن اسلامی فکر کے تحت اُردوشاعری میں واخل ہوئی ہیں۔ البتہ مفرقی اوب کے زیر اثر پروان چڑھنے والے اُردوادب کے تخیل کاروں نے خالصتا امرائیلی روایات اور ان کی اساطیر کو جوں کاتوں ہر سے کی بھی مثالی مونی ہیں۔ یہاں متعقد مین ومتوسطین شعوا، سے سَر فی نظر کرتے ہوئے صرف جدید مثالی مل جاتی ہیں۔ یہاں متعقد مین ومتوسطین شعوا، سے سَر فی نظر کرتے ہوئے صرف جدید شاعری ہیں استعال ہونے والی یہووی فدہب واساطیر کی روایات اوران سے متعلقہ علامات شاعری ہیں استعال ہونے والی یہووی فدہب واساطیر کی روایات اوران سے متعلقہ علامات شاعری ہیں استعال ہونے والی یہووی فدہب واساطیر کی روایات اوران سے متعلقہ علامات کو تجزیہ کیا جائے گا۔ اور آخریس یہودی فدہب کے پیخبر ول سے قصوں کا جائزہ وہ کیا جائزہ کی ہونا کو منظوم کرنے کی اُردوشاعری میں ایک روایت رہی ہے۔

دکنی اور قدیم اُردوشاعری میں بیبودی ندہب کی افظیات کا تو بہت کم استعال ہوا ہوا ہوں دورمتوسطین میں اس تو گی جو تراکیب اور اصطلاحات اُردوشاعری میں برتی سکیں ان کی تھری اساس اسلای تھی۔ اس لیے ان افظیات میں بیبودی ثقافت و تہذیب کی معنوی تہد داری محسوس نہیں ہوتی۔ اقبال کے بیبال عصاء موسوی کی ضرب میں جوکلیسی شان نظر آتی ہے وہ محسوس نہیں ہوتی۔ اقبال کے بیبال عصاء موسوی کی ضرب میں جوکلیسی شان نظر آتی ہے وہ بیبودیت سے دور اسلام سے قریب و کھائی دیتی ہے۔ ان کی شاعری میں انفیات داؤڈ مزامیر کی جو یہ کیف محسوس ہوتے ہیں۔ شعراء متوسطین کے بیبال ملوی دستہ خوان کو موجود ہے بیس پر من وسلوی ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ شعراء متوسطین کے بیبال ملوی دستہ خوان کو موجود ہے بیس پر من وسلوی ہے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن ان میں بیبودی ذا اُفتہ کے بیکس اسلامی مزہ بیس پر من وسلوی ہے۔ جادم ہوگی اور فسون سامری ہمارے شعراء متوسطین کے بیبال سحر طال

کے تالیع دکھائی دیتے ہیں۔ وہاں ہارہ ہشتے ضرب کلیسی سے ضرور جاری ہوتے ہیں گر اسرائیلی قبیلوں کے بغیر صالح کی اؤٹئی بھی اُردو شاعری میں بے مہار پھرتی ہے۔ سلیمان کا دیو آصف بھی تخت بلقیس کوا شا لاتا ہے، لیکن بلقیس (عابدہ شمس) کی جمکنت سے خالی نظر آتا ہے۔ یہاں جیاو پوسٹ بھی ہے گر ایوب کا صبر اس پر غالب نظر آتا ہے۔ یہاں حسینانِ مصرحس پوسٹ جا و پوسٹ بھی ہے گر ایوب کا صبر اس پر غالب نظر آتا ہے۔ یہاں حسینانِ مصرحس پوسٹ کا جاہ وجلال ماری شاعری سے مبہوت ہوکر ہاتھ کی انگلیاں تو کاٹ لیتی ہیں لیکن یہودی یوسٹ کا جاہ وجلال ماری شاعری میں مطلق دکھائی شہیں دیتا۔ ہماری اُردو شاعری میں فدکور یہودی روایات و اساطیری فکر میں فطری پین شہونے کی ایک وجہ یہودی فصری شاعری میں محوالے سے سوچنا ہے۔

بهرحال! أردوشاعرى مين يبوديت اوراس سے متعلقه اساطير كا استعال ضرور ہوا ہے البنة مغربی ادب کے اثرات کی وجہ ہے اصل یہودی رواینوں کو اُردو ادب میں گزشتہ صدی کے نصف آخر کے بعدے شامل کیا جانے لگا۔ ا تبال کے انقال کے بعد جب تر آل پند تحریک نے ز در پکڑا تو سرمایہ داروں کے خلاف شکیپیئر کے ایک کردار' شیلاک' جو یہودی تھا، اس کو علامت کے طور پر اُردو شاعری میں برتا گیا۔ چغیبران اسرائیل غربت کے اور فراعنهٔ مصرامارات کے استعارے ہے۔ سامری کا بچھڑا دولت کی علامت بن کر اُنجرا۔ لیکن یہ علامتیں بہرحال نہ ہی تھیں اس لیے زیادہ استعال میں نہیں آئیں۔ ہاں البتہ ترقی پہندی کے ساتھ ساتھ 'جدیدیت' كا عالب رجحان ركھنے والے شعراء نے ان علامتوں اور لفظیات كو دهر لے سے ساتھ اپنی شاعری میں برتا۔ عبدالعزیز خالد نے اپنے نعتیہ مجامع کے نام تو یہودی لفظیات کے سہارے ' فار قلیط' منخمنا' 'ماذ ماذ' وغیرہ رکھے۔ ای کے ساتھ اپنی نعتوں میں یہودی تلمیجات اور علامتوں کا بھی بھر پور استعال کیا۔جعفر طاہر نے اپنی کتاب 'ہفت کشور' میں بیبیوں یہودی اصطلاحات كا استعال كيا ہے اور ان كے سہارے مصر وعراق اور بابل و نينوا كے تاريخي واقعات كو واضح كرنے كى كوشش كى ہے۔ فرعون وموىٰ كى تاريخ جعفر طاہر يبوديت كے تناظر ميں يوں پيش :012/

و یکھتے و کھتے پھر ٹیل نے انگوائی کی پھرنے سرے ہوا مصر عزیزال آباد

پھر وہی نعرہ کہ معبور حقیق ہم ہیں سامنے آؤ تو جھکادو سر کو تم فظ بندے ہو مجور حقیق ہم ہیں ا

مصرین پھرے رہے میں اور رہ النوع کے دعوے ہونے گئے۔ بینعرے بڑھ کر انا رکم الاسی میں تبدیل ہوگئے۔ دوسری طرف گخت عمران کورسالت کی بشارت دی گئی۔ آخر کار نفرق فرعون ہوا اور دو جہاں میں یو بیضا کی بچلی چکی۔مصری تاریخ بدلتی ہے۔ وہاں کہرام مچا ہوا ہے کہ فسون سامری ، یو بیضا پر خندہ زن ہے، دختر نیل قلوبطرہ اپنے طمطراق اور تمام تر شیوہ طرازیوں کے سہارے عنان حکومت سنجالتی ہے۔ اس طرح ہفت کشور میں شاعر نے میہودی اصطلاحات اوران کی تاریخ کو بڑے مؤثر انداز میں چیش کیا ہے۔

لنام مراشد کے یہاں بالعموم ندبب کا منفی تصور پایا جاتا ہے۔ فرسودہ اقدار سے بنادت اور شخد کے بہاں بالعموم ندبب کا منفی تصور پایا جاتا ہے۔ فرسودہ اقدار کی بحالی کے لیے انھوں نے قدیم روایات اور تبذیب و تدن کی نفی کی ہے۔ اپنی تھم سیا دیمال میں انھوں نے سرمبز وشاداب سیا کے روبہ زوال ہونے کا ذکر کیا ہے۔

سباوران سبا آسيب كالمسكن

سا آلام كا انبار بي يايال

کیاہ سنرہ وگل سے جہال خالی

ہوا تیں تھنٹ بارال

طیوراس وشت کے منقار زیر پر

تؤسرمه در گلوانسال

سليمال سربه زانو اورسبا وميال

ابن انشا کی منظومات میں بعض مقامات پر اسرائیلی روایات اور اصطلاحات استعال ہوئی ہیں۔ وزیر آغا کی نیژ و ہوئی ہیں۔ احکام عشرہ، شبر کنعان، گبریل بیری وغیرہ ان میں سے چند ہیں۔ وزیر آغا کی نیژ و انظم دونوں میں اساطیری و غدجی روایات پائی جاتی ہیں۔ اعجآز فاروقی نے اپنی نظم 'احیا' میں

عصائے مویٰ (جوزمین پر والتے ہی سانپ بن جاتا تھا) کی روایت کوعصری حالات کے تناظر میں پیش کیا ہے۔

> عصاء موی / اندهیری را توں کی ایک تجسیم منجمد جس میں حال ایک نقط سکونی / نه کوئی حرکت، نه کوئی رفتار عصامیں حرکت ہوئی / تو محبوس ناگ نکلا / .....

بره ها جھیٹ کر / خزاں رسیدہ شجر کی سب خنگ ٹہنیوں کونگل گیا۔ (احیا)

قاضی سلیم نے عصرِ حاضر میں آ دی کی ہے جسی اور ہے شمیری کا نوحہ نہایت افسردگی کے عالم میں قلم بندکیا ہے۔ ان کے نزدیک اخلاقی فقدروں کے زوال اور مادی اسائنوں کی خواہشات نے آ دمی کا ضمیر چھین لیا ہے۔ مرور ایام نے اس کی ذہنیت کی پاکیزگی صلب کرلی ہے۔ یہ ظاہر آ دمی متنقی و مخلص نظر آ رہا ہے لیکن بد باطن اس کے قلب و ذہن برائیوں کے آماجگاہ بن چکے ہیں۔فنس امارہ آ دمی کے نفس مطمئتہ پر غالب آ گیا ہے۔ ای لیے۔

ا تدحیرے کی پنہہ گاہ ہوں میں

こらりレダ .....

آج سب مبهوت بين

ہاتھ پاؤں ذہن سب مفلوج ہیں

سونے کا بچیز ابول اے <sup>ع</sup>

یبال قاضی سلیم نے 'بد کرداری ' کے لیے اسیح سامری اور ماؤیت کے لیے اسونے کا پچھڑا ' جیسی یبودی اساطیر کی ملامتیں استعال کی ہیں۔

وثموز، طالوت وجالوت (يهود)، الشكر داؤد وجلود اور قصد مور وسليمان استعال كي بين على

"دہ لیلة القدر کا ستارہ" میں توسلیم شنراد بالراست یہود یوں سے مخاطب دکھائی دیے ہیں۔ اس لقم میں انھوں نے آ مد رسول کی بشارت دینے والے یہودی اقوال کا استعال کیا ہے اور سات کھوڑوں والے سنبرے رتھ پر سوار فیبس، زیوں جیسی لفظیات کا استعال کیا ہے۔ اپنی طویل لقم سمروم میں انھوں نے یہودی اساطیر کی بعض روایات کو بھی نظم کیا ہے۔ اس نظم کے طویل لقم سمروم میں امون اور تمر' کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں ہے۔

جب امنون نے دیکھا

اس کے باپ کی اسرائیلی بیویوں میں ہے ایک کی بینی تمر۔ اپنے گھر میں تنہا ہے اس کے کالے تن میں اک کالی ناگن لہرائی زنگ آلود جیا تو اک اک رگ کو کاٹ گیا کالے ہے انت سمندر کی لہروں پر اک آوارہ بینچھی چخا

اورا منون کے ہاتھوں خون کے رشتے کی اسرائیلی زنجیریں ٹوٹ تنئیں <sup>ھی</sup> جسم کے جنگل میں جالیسویں درجے عرض البلد کی زیریں ہوائیس

رقصال الهرال شوريده بي

بہن بھائی کے پاکیزہ رشتے کی پامالی کے اس یہودی واقعہ کو شاعر نے برڑے مؤثر انداز میں چیش کیا ہے۔' کالی ناگن یہاں جذبات باطلہ کی علامت ہے اور چالیسویں درجۂ ارض البلد کی زیریں ہوائیں اس جغرافیائی اصطلاح کو انھوں نے شدت جذبات کی علامت بنایا ہے۔ ان علامتوں، اصطلاحوں اور لفظیات کے علاوہ اُردو میں مہود یوں کی مقدی کابوں کے تراجم بھی ہوئے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر محر عزیز نے اپنے تحقیقی مقالے اسلام کے علاوہ نداہب کی تروی میں اُردو کا حصہ میں زبور کے منظوم اُردو ترجے کی نشاندی کی ہے۔ لظم المرامیر کے عنوان سے کسی نامعلوم شاعر نے بیاتر جمہ کیاتھا جو ۱۹۱۵ء میں اسٹیم پرلیس لدھیانہ سے شائع مواقعا۔ پاکستان کے معروف شاعر عبدالعزیز فالد نے عبدنامہ شیق کے ایک باب فرن العزالات میں شامل حضرت سلیمان کی وعاؤں یازمزموں کا منظوم ترجمہ ای عنوان سے کیا ہے۔ انھوں العزالات میں شام الدین شہباز کے ترجمہ کھل نہیں ہوا۔ میسائی شاعری کے باب میں اس کے متعلق نے بیہ بھی لکھا جادی کے یہ بیترجمہ کھل نہیں ہوا۔ میسائی شاعری کے باب میں اس کے متعلق کے بیا جادی ہے۔

بشیٹور پرشاد منورلکھنوی کی کتاب 'نذر کلیسا' اگر چہ میسائی ندہب کے خیالات پر مشتل کتاب ہے لیکن اس میں انھوں نے زبور (عبدنامة قدیم) کے چند ابواب کا ترجمہ بھی کیاہے۔ میسائی ندہب کے باب میں اس کا ذکر آچکا ہے۔

اُردو میں یہودی فکر کے حامل بعض ندہی تصص بھی منظوم ہوئے ہیں۔ ان میں قصہ بوسف زلیخا اور قصہ سلیمان وبلقیس مشہور ومقبول ہیں۔ بیضے مشنوی کی طرز میں لکھے گئے ہیں اور قدیم اُردو میں ہیں۔ اُردو میں قصہ یوسف زلیخا کو منظوم کرنے والے شعراء میں سید میرال ہائی (م۔ 1194ء) احمد مجراتی، قحمد بن احمد، عاجز، امین مجراتی، معتبر خان حمر اور نگار و فیرہ کا شار ہوتا ہو۔ ان شعراء کے یہاں بیقصہ اگر چہ قرآن کے سورہ یوسف سے ماخوذ ہے لیکن اس میں حاشیہ آ رائی اور قصے کے جزئیات میں اسرائیلی افکار اور اساطیری روایات کو ہوئی حد تک شامل حاشیہ آ رائی اور قصے کے جزئیات میں اسرائیلی افکار اور اساطیری روایات کو ہوئی حد تک شامل کرلیا گیا ہے۔ مذکورہ قصے میں درج ذیل واقعات باہم مربوط ہوکر مثنوی کی شکل اختیار کر لیے ہیں۔ طبعوں کے گھر زلیخا کا پیدا ہونا، زلیخا کا حضرت یوسف کوخواب میں ویجنا، حضرت یوسف کو خواب میں ویکھنا، ہازار مصر کا گیارہ ستاروں کو خواب میں ویکھنا، ہوسف کے بھائیوں کا انتھیں کنویں میں ڈھکیلنا، ہازار مصر میں حضرت یوسف و کیے کرمہبوت ہوجانا میں حضرت یوسف و کیے کرمہبوت ہوجانا میں حضرت یوسف ویکھنا کی بیوں، مصری عورتوں کا جمال یوسف و کیے کرمہبوت ہوجانا میں حضرت یوسف ویکھنا کی بیام، زلیخا کی ہوں، مصری عورتوں کا جمال یوسف و کیے کرمہبوت ہوجانا میں حضرت یوسف و کیے کرمہبوت ہوجانا میں حضرت یوسف ویکھنا کو بیام، زلیغا کی ہوں، مصری عورتوں کا جمال یوسف و کیے کرمہبوت ہوجانا

اورائی انگیول کوزخی کرلینا، حضرت یوسف کی قید، خواب کی تعبیر بتانا، یوسف کی رہائی، قیط، فلے کے لیے کنعال سے حضرت یوسف کے بھائیول کی آمد، بنیا مین کو اپنے پاس روک رکھنے کی حضرت یوسف کی تدبیر، یوسف اور حضرت یعقوب علیما السلام کی ملاقات، زایخا کی دوبارہ جوائی اور حضرت یعقوب علیما السلام کی ملاقات، زایخا کی دوبارہ جوائی اور حضرت یوسف کی موت وغیرہ۔

قصد کوسف وزلیخا پر مشمل تقریبا اُردو کی تمام مثنویوں میں کم وہیش یہی واقعات نظم ہوئے ہیں۔ ایس کی مثنوی ایسف وزلیخا ' (۱۹۹۷ء) میں کئی واقعات ایسے ہیں جو فاری مثنوی ایسف وزلیخا ' (۱۹۹۷ء) میں کئی واقعات ایسے ہیں جو فاری مثنویوں میں دکھائی نہیں ویتے۔ گریو مننی واقعات ان کے یہاں قصے کے تناسل میں رکاوٹ نہیں بغض یہودی نہیں بغض یہودی قصے کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ امین نے مثنوی میں بعض یہودی قصون کے عناصر شامل کرلیے ہیں۔

اخچر گجراتی نے اپنی مثنوی کا بلاث مولانا جاتی اور امیر خسر و کی مثنویوں کو سامنے رکھ کر سیار کیا ہے۔ مگر باوجود فاری اثرات کے اس میں ہندوستانیت جھلکتی ہے۔ ان کے یہاں یہودی عناصر کی کمی ضرور ہے مگر یہودی اساطیر کو انھوں نے بخو بی برتا ہے۔ قصے کے سلسلے کو آ گے بڑھائے میں میدمد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔

ہائی نے اپنی مثنوی یوسف زلیخا (۱۹۸۷ء) کے پاٹ کوم انسلوں میں تقسیم کیا ہے۔

اس کے یہاں جزئیات نگاری میں امرائیلی اساطیر در آئے ہیں۔ اگر ان تمام سرخیوں کے اشعار کو یکجا کردیا جائے تو قصہ کا خلاصہ سامنے آجا تا ہے۔ عاجز ، معتبر خاں عمر اور فگار کے یہاں اشعار کو یکجا کردیا جائے تو قصہ کا خلاصہ سامنے آجا تا ہے۔ عاجز ، معتبر خاں عمر اور فگار کے یہاں کم وثیث ای نئی پر قصہ آگے بردھتا ہے۔ ان تمام مثنویوں میں اساطیری روایات کی بہتات ہے، زلیخا کا دوبار و جوان مونا اور حضرت یوسٹ سے ان کے نکاح اور اولا و ہونے کا ذکر نہ تو زیور میں ہے نہ قرآن تھیم میں۔ تاریخ مصر بھی اس باب میں خاموش ہے۔ تامو د اور ہائیل میں البتہ فوطیور کی بین آساتھ کے ساتھ حضرت یوسٹ کے نکاح کا ذکر ضرور ہے لین ان قسوں البتہ فوطیور کی بین آساتھ کے ساتھ حضرت یوسٹ سے ان کی شادی کا خار ضرور ہے لین ان قسوں میں زلیخا ہی کو دوبارہ جوان بتا کر حضرت یوسٹ سے ان کی شادی کا حال درج کردیا گیا ہے۔ میں زلیخا ہی کو دوبارہ جوان بتا کر حضرت یوسٹ سے ان کی شادی کا حال درج کردیا گیا ہے۔ میں زلیخا ہی کو دوبارہ جوان بتا کر حضرت یوسٹ سے ان کی شادی کا حال درج کردیا گیا ہے۔ قصہ یوسٹ ہے۔ اگر چہ یہ قصہ طر بہیہ ہے لیکن یوسٹ کی موت کی موت کی

خبران کر زلیخا بھی دائی اجل کو لبیک کہتی ہے تو قاری کواس کی موت کا احساس ہونے لگتاہے۔

اردو میں لکھی گئی ان مثنو ہوں میں قرآن و تلمو و سے اگر چا استباط کیا گیا ہے، لیکن فاری مثنو ہول کے اثرات کچھ زیادہ ہی دکھائی و سے ہیں۔ جہاں تک یبودی ندہی فکر کا سوال ہے تو چونکہ ہمارے شعراء ندہیا مسلمان سے اور قرآن پر نظر رکھتے سے اس لیے قرآن سے ہٹ کر افعات اور اساطیری واقعات افعول نے یہودی ندہی روایات کی طرف توجہ نیس وی، پھر بھی جو روایات اور اساطیری واقعات ان میں درج ہوئے ہیں وہ فاری سے تیج کا نتیجہ ہیں۔ ان شعراء نے بالراست یبودی فکر و ان میں درج ہوئے ہیں وہ فاری سے تیج کا نتیجہ ہیں۔ ان شعراء نے بالراست یبودی فکر و فلا نہ میں درج ورع نہیں کیا۔ البتہ قصہ سلیمان و بلقیس میں یبودی عناصر کا فلیہ دکھائی و بتا ہے۔ فلسفہ سے رجوع نہیں کیا۔ البتہ قصہ سلیمان و بلقیس میں یبودی عناصر کا فلیہ دکھائی و بتا ہے۔ فلسفہ سے رجوع نہیں کیا۔ البتہ قصہ سلیمان و بلقیس میں یبودی عناصر کا فلیہ دکھائی و بتا ہے۔ فلسفہ سے رجوع نہیں گئی ان مشتو یوں کا جائزہ لیا گیا ہے جن میں قصہ سلیمان نظم ہوا ہے۔ ویل میں آردو میں لکھی گئی ان مشتو یوں کا جائزہ لیا گیا ہے جن میں متا ہے۔ یہ حضرت داؤڈ کے حضرت سلیمان کا قصہ الہامی کتب اور سیر وتا رہ نئی میں ماتا ہے۔ یہ حضرت داؤڈ کے حضرت سلیمان کا قصہ الہامی کتب اور سیر وتا رہ نئی میں ماتا ہے۔ یہ حضرت داؤڈ کے

حضرت سلیمان کا قصد الہامی کتب اور سیر وتاریخ میں ملتا ہے۔ یہ حضرت واؤڈ کے سب سے چھوٹے بیٹے تتھے۔ ان کے نام کا عبرانی تلفظ مولومون کے جوسلیم سے ہم معن ہے۔ انھوں نے ۹۲۵ ق م تک عنان حکومت سنجالی۔

بلقیس قوم سہا کی ملکہ کا نام تھا۔ حضرت واؤد وسلیمان علیهما السلام کے زمانے میں ایک دولت مندقوم کی حشیت ہے اس کا شہرہ تھا، اسی قوم کی ملکہ بلقیس حضرت سلیمان کے ہاتھ پر ایمان لے آئی تھی۔ عہدنامہ عثیق (توریت) کے باب سلاطین میں ملکہ سبا کا قصہ یوں بیان جواہے:

اور جب ملک سبا نے خداوند کے نام کی بابت سلیمان کی شہرت سی تو وہ آئی تاکہ مشکل سوالوں سے اسے آ زمائے اور وہ بہت بڑی جلو کے ساتھ ہروشلم میں آئی ..... جب وہ سلیمان کے پاس پنجی تو اس نے سب باتوں کے بارے میں جو اس کے دل میں تھیں، اس سے گفتگو کی سلیمان نے ان سب کا جواب ویا ..... اور اس نے بادشاہ کو ایک سو ہیں قبطار سونا اور کی سالے کا بہت بڑا انبار اور بیش بہا جوابر دیے۔ (سلاطین ۱۰:۱-۱۳)

قرآن میں البتہ حضرت سلیمان کے خط کو دیکھ کر ملکہ سبا در ہار سلیمان میں پہنچی ہے۔ اس کی خبر مید دیتا ہے۔ حضرت سلیمان کے دربار کا ایک جن ملکہ کے تخت کو لے کر پل جمر میں وربار سلیمان میں پہنچ جاتا ہے۔ اپنا تخت سلیمان کے دربارمیں دیکھ کر وہ مبہوت ہوجاتی ہے۔ اوران کی عقل وفراست کے زیر اثر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتی ہے۔

اس واقعه کو لے کر فاری میں نظام الدین استر آبادی، فیضی ابن مبارک اور أردو میں اعز الدين ناتي والاجابي (م\_ ١٢٣٠هـ/١٨٢٩ء) نے مثنویاں لکھی ہیں۔

حضرت سلیمان ہے متعلق چیونٹیوں کا ایک اور واقعہ بھی قرآن حکیم کے سورۃ النمل میں ورج ہوا ہے۔ قصد بول ہے کہ حضرت سلیمان کے لیے جن، انسان اور پرند کے لشکر جمع کیے گئے تھے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کررہے تھے یہاں تک کہ وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچاتو ایک چیونی نے کہا اے چیونٹیو! اپنی بلوں میں کھس جاؤ۔ کہیں ایبا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کالشکرمل کرشههیں کچل ڈالے اور انھیں خبر بھی نہ ہو۔

اسرائیلی روایات میں بھی بیرقصہ آیا ہے، جس میں بیراضافہ ہے کہ چیونٹی کی بات من کر سلیمان نے اس چیونی کے سامنے تکبر کا اظہار کیا اور جواب میں اس چیونی نے ان سے کہا کہ تمحاری حقیقت کیا ہے۔ ایک حقیر شے سے تم پیدا ہوئے ہو، یہ من کر حصرت سلیمان شرمندہ - 2 m

اس قصے کو اُردو میں عبدالسجان نامی غیر معروف شاعر نے ۱۲۵۰ ما ۱۸۵۳ میں نظم كيا تفاء شاعرن اس مثنوي مين سياعلان كياب كه بيرقصه فارى مين تها، اس أردو مين ترجمه كرديا كيا- اى مثنوى مين شاعرف اسرائيلي اسطور كورى فوقيت دى ب- شاو موراكي متذكره بالاجرأت آميز گفتگوسليمان كوشاق گزرتي ہے اوروه شاومور كى سلطنت برحمله كرديتے ہيں، ليكن اس كا مقابله كرنے ميں وہ عاجز ہوجاتے ہيں اس طرح كئي اسرئيلي روايات اس مثنوي ميں تقم كردي كن بين - شاه موراور حضرت سليمان كي به تفتكو ملاحظه سيجيه!

کہا مور سے پھر سلیمان نے کا ان حق نے دی ہے شاہی مجھے خداوند کا طابع تھم ہوں جگم اس کے تخت روال پر چلول میرے عدل کرنے سے رفح وبلا نہ پینے کسی سے کسی کو قرا

 پی اے مور تو نے یہ کیوں کر کہا شبہ مور نے تب دیا یہ جواب ولے آپ جیبا کہ ہر روز وشب ای طرح میں بھی برائے خدا یہ فوج تیری کہیں ہے خبر

اب رہے ناتی والاجابی، تو انھوں نے حضرت سلیمان وبلقیس کا قصد بیان کیا ہے جس میں عشقیہ پہلو پر زور دیا گیا ہے۔ اصل قصہ مثنوی کے چھٹے باب سے شروع ہوتا ہے، جس میں شاعر نے بتایا ہے کہ حضرت سلیمان اپنے والد کے انتقال کے بعد کس طرح تخت نشیں ہوئے۔ آسھویں باب میں جرئیل کا خاتم لاکر دینا، نویں میں بیت المقدس کی تقبیر، دسویں باب میں ابلیس کی ریشہ دوانیاں، گیار ہویں باب میں حضرت سلیمان کی ہوا پر تنجیر کا ذکر ہے۔ اس طرح البیس کی ریشہ دوانیاں، گیار ہویں باب میں حضرت سلیمان کی ہوا پر تنجیر کا ذکر ہے۔ اس طرح البیس کی ریشہ دوانیاں، گیار ہویں باب میں حضرت سلیمان کی ہوا پر تشخیر کا ذکر ہے۔ اس طرح البیس کی ریشہ دوانیاں، گیار ہویں باب میں ادور ہر باب ایک داقعہ پر مشتمل ہے۔

ناتی نے اس قصے کوظم کرتے وقت قرآن واحادیث سے بھی استباط کیا ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان کے محل میں بلقیس جب واخل ہوتی ہے تو کا کی کے فرش پر اسے پائی کا گمان ہوتا ہے اوروہ اپنے پاکینچے اوپر اٹھالیتی ہے۔ سورۃ اٹمل آیت نمبر ہم میں اس واقعہ کی تصریح ہوتا ہے۔ چنانچہ جب سلیمان کہتے ہیں کہ یہ شخصے کا چکنا فرش ہے تو وہ پکار اٹھتی ہے کہ اے میرے رب! میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی ربی اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ رب الحلمین کی اطاعت قبول کرتی ہے۔

جو آئی وہ شیشہ کے میدان میں میں جگتی ہوں یا عالم خواب ہے ہیں جگلی ہوں یا عالم خواب ہے ہیر شکل پانی کا کرکے خیال اوٹھا پیرائین تانبر ا نوشتاب جو یانی میں اینے قدم کو دھری

نہیں آب، شیشہ کا میدان ہے ہے خطا اپنی اس بات سے پاگنی دوجگ کے مراد و سعادت کو پائی<sup>ال</sup>

کہا اوں کو آ، راہ کیساں ہے سے وہ دامن کے تین چھوڑ شرماگئی فوقی سے شہنشاہ کے پاس آئی

ناتی نے اپنی اس مثنوی میں قرآئی واقعات اور اساطیری روایات کے ساتھ ساتھ اپنے اس مثنوی میں سادگی و سخیل کی بلند پروازی بھی دکھائی ہے۔ واقعہ نگاری، فطرت کی منظر شی اور بیان میں سادگی و روائی ان کے بیمال بردجہ اتم موجود ہے۔ بیمال ایک بات قابل غور ہے کہ آنخضرت سے قبل کے جن جن جن تیفیبروں کے حالات نظم کیے گئے ہیں ان میں مثنوی نگار شعراء نے اسلامی تاریخ وسنیر کی کتابوں کی بہا پر بعض جگہ یہ قصے وسنیر کی کتابوں کی بہا بربعض جگہ یہ قصے قرآن اور احادیث کے خلاف بھی جاتے ہیں۔

ان مذہبی قصول کے علاوہ بھی کی معروف وغیر معروف شعرا، کی مثنویاں اُردو میں موجود ایں، جن میں انبیاء و رشل اور اسلاف صالحین کے کارنا سے بیان ہوئے ہیں۔ مثلا عبدالسجان کا قصد حضرت اساعیل وابراہیم، سحات کی مثنوی گزار عرفان بیعنی قصد حضرت ابراہیم اور ناتی، ایمان، بھر، علی پخش اور غلام محد وغیرہ کی قصد بی بی مریم پرمضمل مثنویاں وغیرہ معروف اور ناتی، ایمان، بھر، علی پخش اور غلام محد وغیرہ کی قصد بی بی مریم پرمضمل مثنویاں وغیرہ معروف ہیں ۔ ان میں یہودی مذبی روایات اور اساطیری فکر وفلسفہ غیر محسوس طریقے سے مود کر آیا ہے۔ ہیں ۔ ان میں یہودی مذبی روایات اور اساطیری فکر وفلسفہ غیر محسوس طریقے سے مود کر آیا ہے۔ ہمارے شعراء نے فاری مثنویوں میں ہیں وہ سارے رطب ویابس اپنی مثنویوں میں شامل کر لیے ہیں جو فاری میں یائے جاتے تھے۔

اُردوشاعری کے اس جائزے سے ثابت ہوجاتا ہے کہ ہماری شاعری ہیں اساطیری قلروفلف ہا ہوں کے اس جائزے سے ثابت ہوجاتا ہے کہ ہماری شاعری ہیں اساطیری فلروفلف ہاب دو تخیلات شعری کے در پچوں اور تقلید کے روزنوں سے آئی ہیں۔

١٠ : جعفرطاير : مفت كشور - إدارة مصنفين باكتان، لا بور - تاريخ تدارد - س

ع: بحواله كتاب نما (مرتبه فليل الرحن أعظمي ) " فتى نظم كا سنزا د بلي مطبع ودم يه ١٩٨٩ ،

س تانسی سلم از مشکاری مطبع سیاست، حیدرآ بادیم ۲۰۰۴ میص ۱۰۰

سي سليم شيراو: "تزكية ماليكاؤل ١٩٨٤ء ص: ١١٣

هي: سليم شنراد: 'دعا پرمنتشر' ١٩٨١مـص:١٦٢

ت: باقمی - پوسف زلیفا ( قلمی ) \_ کتب خانه سالار جنگ میوزیم ، هیدر آباد

ے: امین گجراتی (بحوالہ: ثوائے ادب أردور پسری السنی نبوٹ ممبئ ) 1900.

٥٠ معتر خال تمر: 'يوسف زليخا' ( قلمي) ٢٦٥/٢٣٠ ،كتب خاند سالار جنك ميوزيم ، حيدرآ باد

ع: فكَّار: "يوسف زليخا" (قلمي)\_ادارة ادبيات أردو، خيررا باد

ول: عبدالبحان : اقصة معنرت سليمان مطبع فيَّ الكريم مبكي - ١٣٠٤ . ص ١١٠١٠

لا: نامی دالا جاری: معتنوی بلقیس وسلیمان ( قلمی ) \_ ٣٥٨، کتب خاند آ صفیه، حیدر آباد \_ ورق ٢٣٩ \_الف

# اشارىيه

#### (الف) كتابيات

اندرسیما ۵۵ المشکؤة ۲۳،۱۵۵ اوژی ۲۳،۱۵۹ انجیل ۲۳،۱۰۹،۴۸، ۱۲۰،۱۰۹ اوریتا ۲۳ اوریتا ۲۳ اورشونامه ۲۸،۵۸ اورشونامه ۵۸،۵۵ ایسپ کشاکین ۱۵

72 Encyclopadia of Britanica

< - >>

بادهٔ مشرق ۱۰۲،۷۷ بائبل ۱۰۲،۷۳ ۱۵۵،۱۱۲،۱۰۳ بازد فاخت ۱۳۵ بازد فاخت ۱۳۵ بازد فاخت ۱۳۵ بازد فاخت ۱۳۵ بازد فاخت ۱۳۸ بازد فاخت ایم ۲۹،۳۳،۵۲،۵۰ بازی ۲۸ بانی ۲۸ بانی ۲۸ بانی ۲۸ بانی ۲۸ بانی ۲۸ بانی ۲۸ بانی

بھیلنی کے بیر ۲۷ مجرت ملاپ ۲۷ مبعگوت گیتائے منظوم ۲۹،۴۷ بوطیقا ۲۷ () »

آشفته بیانی میری ۲۷ آرنیک ۲۸ آبنگ سرمدی ۲۵،۴۱ آبنگ سرمدی ۱۹ آبنی دهم پنک ۱۹ آناب صدافت ۱۰۹، ۱۲۵ اُردوشاعری میں قومی سیجبتی کی روایت ۷۵،۲۸ ک اُردوشاعری میں تعت، جلداقل ۱۳۵۰ اُردوشاعری میں تعت، جلداقل ۱۳۵۰ انجردید ۲۹،۲۸

ادهیاتم رامائن ۲۲،۳۲ اسطوری فکر و فلسفه ۳ اسطوری فکر و فلسفه ۳ امتیار نظر ۲۲ امتیار نظر ۲۷ امتیار نظر ۲۷ امتیال : شخصیت اور شاعر ۲۷ اسلام کے علاوہ ندا جب کی تر و تیج میں أردو کا حصه

افعا وکر گیتا ۵۳ اعباز احمدی ۱۳۵ اتنی بیان ۲۵ الف لینی ۳۳،۱۵ امام غزالی کافلسفهٔ قدمب واخلاق ۲۵

10 Mitz all 1-1-24. P.

جديدأردوشاعرى ٢٢ جوابرا رادالله ا٢ جوبرتديب اس، سه جلوة كرش ٢٠ ١٤٠ جب جي صاحب ٨٨،٨٠ جنگ نامهٔ سیوک ۱۳۲ ۱۳۲ بنك نامة محرصنف ١٣٢، ١٢٢ بحك نامة حيرة ١٣٢ 6 6 جبارشیادت ۲۰۳۰ 19 23 E12 1+1" Charch of Brun € 5 € عکمائے اسلام ۱۳۸۰، ۱۳۸ حملة حيدري ١٣٢،١٣٢ ١١١٤ ١١١ حكايات لقمال ١٥ 4 t > خاورناميه ١٣٢ فزائن رحمت ٢١٠١١ LA: LL ON 3 6,0 داستان عجب ۱۱۵ ساا، ۱۲۷ 

ديوان عبدالله قطب شاه ٢٦

ولوان نیآز ۸۷

بنت لحات ١٢٤ 4 - > یانی کی زبان ۱۰۸،۱۰۵ 10 75 orim Sufe چیک رامائن ۳۳ يامالك ٥٣ پرشنوری ۱۹۵ or Surty ويراؤائز لاست ١١٠١٠/١١ بيراؤائز ري كين ١١٨٠١٠ 6 = > אול וני (35) אותל וני לאודי אודי ترى يك ١٩ IMIdON 25 تأكستان ١٢٨ تغيرج وقرآن ١١٦٧ الموو ١٥١٠١٥٥ تفهيم القرآن كا ملسى كرت رامائن ۴۴ 6 - 3 1. To the Christ our Lord \$ ÷ \$ 60 \$ جاتک او

1+ F Religio Medici رستگاری ۱۲۰ روضة الشيداء اساا روحاني مكالمه ٥٣ رتن رامائن منظوم سهم رش گیتا ۵۴ رگ وید ۲۸، ۱۳۵، ۱۳۵ روح اقبال ٢٢ رشک گلزار (مثنوی) ۲۲ 610 נצנ אזיף וווייםויםם زيجررم آهو ١٢٤ زندال نامه ۱۰۵ € U € Myer M ساغرخونیاب ۲۸۸ ساز وآ بنگ ۲۱ سدهانت بوده ۱۳۲ سكومني صاحب ٨٨٠٨٢٠٨١٠٢٤ 1/2 Science and Modern World MA CLE LYITT BEAC

1+1 The Burden of Ninevah Horac دعاء يرمنتشر ١٦٠،١٠٨ وسم اسكنده سرى بها كوت ١٣٠١١ درس حیات (گیتائے منظوم) ۵۲ ول کی گیتا ہے ديوان فائز ٨٨ و يوائن كاميدى ١٥ 6 6 0 ذول سفر ۵۸ ذكر مصلوب 112 رامائن کا، ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۱۸، ۱۹، ۲۹، ۲۹، 40.05.02.00 راه شحات اسم رامائن خوشتر ١١١١ رامائن منظوم ۲۲،۴۲ رامائن تبر ۲۲ رامائن يك قافيه ٢٣ رامائن تلسي كرت مع منظوم ترجمه ١٩٣ رام كياني ١٨٣ رام كينا ١١٣٠٠٥ MY ELIPT را مائن منظوم ۱۲۸،۵۸ رامای بہار ۲۷

سورواس ١٦٦،٣٤

€ 5 €

€ 2 €

على گڙھ تاريخ ادب أردو ٣٥،٣٢ عرفان مختوم ١٩، ٢٨

عبدنامه منتش ۱۵۶،۱۵۴،۱۲۷،۱۰۳

عهدتامه جديد ساءا، الا

عاشورنامد اسلامها، ١٩٨٤

4 € >

غذائے روح ۵۲

فزل الغزالات ١٥٣٠١١٢

غريب الوطن شنراده ١٢٧

﴿ ن ﴾

فارقليظ ١١٠٠٥١

فنهات خيال (منظوم گيتا) ۷۷،۵۲

في ناريخود ١٣٢،١٣٢ ، ١٨٤

فغان سنك ١١٨، ١٢٢

€ 0 €

לוט אב דידו מז מאו אדו דר וף וף וחוו

ATLETICATION AND FOR

تعيده مديج فيرالرطين ٢٩

قصة بنارى ١٢٠

TEA STET STORY SON

تصديحي ١٣١

قصة شهيدال اساا

مورج کاشیر ۲۹،۴۰،۲۹ که ۱۸ ملله سلسله ۲۰۰ سندهیا ۵۳،۳۱۱

سيتاجى اشوك واليكامين ٢٨

برتومير ٥٠

en ilvair

ستريك او

سوغات روح ١٢٧

يرة العرين ١٣٤

4 J >

شاد نامه محمر صنيف ١٣٤، ١٣٧

شك درشن ٢٩

شرى مد بحكوت كيتا ٢٠

شعلة زار ٢٨

شكنتلا منظوم ٢٥

€ 0 €

MEIN CE STE

صداقت ويد الهم

صداقت ويددهم مهد

صلصلة الجرس ١٣٠٠، ١٣٨

€ 0 €

66

فلسم اخلاق ۱۵۰ ء

طوطي نامه ۱۳۳ عا، ١٣٤

كات فير ١٨٠٨٨ كليات محسن ٨٨ كليات نظم حاتى ١٣٥ كمارستهمو ا 4 5 > الم على الكا كاراه ١٠٢٠ של שו פזי די יחי די שי אי אי די ופי 91.09.05 کیان سروپ ۲۸ کیاں گیتا ۲۳،۳۱ كيتا مهاتم منظوم اسم فيش يران الهواه كلدسط راماتن ١٣٩ گیتائے منظوم ۵۲ 🗸 گیتائے منظوم (مسدس) ۵۴ گیتائے منظوم ۵۳ كتابار عن يُتابهام ١٥ النج معانى ١٠٢،٨٨،٧٤ كروكرنتي صاحب ٨٠،٤٩ לנו של נולט אא 10 F. 97 34 78 مكنام جزيرون كي تمكنت ٩٨ THE BILL

كلزارع فان (قصه حفرت أبرائيم ) ١٧٠١،٥٧١

قصة بإنظير ١٣٤،١٣٤ تصرفهم انصاري/ الداري ١٣٤، ١٢٤ تصرُ باز و فاخته (مخطوط ) ۱۳۲، ۱۳۲ فضض الانبياء ١٣٨،١٣٥ تعد يوسف زليقا ١٦٠،١٥٥،١٥٢ قصة سليمان وبلقيس ١٥٢،١٥٢ قصه حفزت اساعيل وابراتيم ١٩٠،١٥٦ قصة حفرت سليمان ١٦٠ 6 5 > INTIATION DOPINE كاروان خيال ٨٨ كاكتات ول ١٠٢،٩٣ كور نامه سما 4F 13 35 SMIN FOR كتاب البند ٢٦ كشن كيتاارجن كيتا ٢ كريما اختصار ٥٠ كدم داؤيم راؤي كليات سرائح ٢٨ كليات محمر قلى قطب شاه ٢٦ مات شای ۵۵ كايت اقبال عدد ١٠٢٠٨٨ هيات صرت موباني عد المات ي ٨٤

معراع المعتاجل ٢١ مغزم فوب ۲۷ LAILL SE BIJE نتى نظير ٨٧ ميا تصنشكر من ١٠٢،١٠١،١٠١،١٠١ متى كى الجيل ١١٢،١١١ مرقس كي الجيل الايمالا منزل حيات عاا، ١١٤ محبوب الزمن تذكرة شعراء وكن ١٢٣ ITA OFF LOGA موج كل ١٣١ 119 4 55 50 مكافات حسين ١٣٢ الخارنات ۱۲۲ معراج نامهُ بلاقي ١٣١،١٣٥ مثنوى بلقيس وسليمان ١٦٠ مثنوى اخلاق بندى ١٣٠١١ مثنوى غازة العشق ٢٦ متعنوی در مدح بنارس مهم مثنوى در وصف بتان الدآباد ٢٠ مثنوی چراغ دی سام متنوى لاوا ٨٢ مثنوي شعله زار ۸۳ مثنوى محرالبيان ١٠٩ مثنوي بيوى مسافر سهاا

مخنية علم توحيد ٥٠ كيان يكاش يم LA EIZEN للت وستار او لم يات نظيرك في نظر ٩٩ 1. Linguistic Survey of India الحات ١٠٥ لوقا كي انجيل ١١١١، ١٣٩ 10+11 3636 10-17 65 مقدمه شعروشاعرى ٢٥ ישונה דיודיודסיסד متحس ايندليجنتأز آف الليا ٣٣ مناہے شلوک ۲۸ من سمجاون ۲۸ مهاجمارت منظوم ام مهر بھیخاولی ۱۳۵۱ منظوم رامائن سهم مسدس دامائن ۲۳ مخزن اسرار ۲۵ مدرارالعشش ۱۱،۷۷،۵۹ مدرائ ين أردو مع

ع بنوال ١١٠٦٢، ١٦٠ ١٨ مندوستانی قصول سے ماخوذ أردومتنويال ٨٥، ١١٥ بخت کشور ۱۳۲، ۱۳۷، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۲۰ € ~ 15 D 12 cm 12 1 MA LO % يوسف زليخا ٢٧ يوك ومصفيح ١٧٢ يوحنا كي الجيل ١٣٩ رسائل 12 827 أردواوب ٨٧ اديب على گڙھ 🗛 یاسبان چنڈی گڑھ ۸۸ پيام تعليم دبلي ٢٨٠٤٢ العيريريانه اادا ווע משלה سازمردی ۲۸ 472.27.42 320 علی گڑھ میگزین ۱۲۷ 17. 12-15 ماينام فكتى كالم 174.172 jed نواع اوب ۱۹۰،۱۲۲ ماری زبان ۲۰ € U € تامير على ١٣٢ irrim 1/1 تورجی ۱۳۵ تورنامه ۱۳۸۰ ۱۳۸ لقم الموامير الله ١٥٣٠ تذركليا ١٥٢٠١٢ ANIAD LETIZ لغوش صليب ١١٩، ١٢٧، ١٢٨ نوائے ظفر ۸۷ الخيازار ١٢٠ الغرية الوحيد ٥٠ نغمهٔ الوہیت ان لقمة جاويد ١٥٠ ٢٤٠٤٤ تغمية البام ١٩١٨ לנת שחויום AF. 41.PA UISE 10 5 12 6,0 19.14.15.11 de th Silve والسكى راماش ٢٣٠،٥٣ 91 4 2 وشنويان ماا 6000 عاری شامری عام

### (ب) شخصیات

ارسطو ۲۲ اسفندیار ۲۹،۱۵،۲۳ اسپراگر ۲۲ اسرار الحق مجاز ۱۱۰۵،۱۲۵ اسقلا چیس ۱۱ اشرف ۱۳۳،۱۳۲،۱۳۱ اشرف ۱۳۳،۱۳۲،۱۳۱ انتخار الدین خال ۹۰ افغار فاروتی ۱۵۱ افغار الدین خال ۹۲ افغار الدین خال ۱۲۵ افغار الدین خال ۱۲۵ افغار الدین خال ۲۲۰

اقِال (مر تَح مَدِ) المَّامَة المَّمَانِ المَّامِة المُعَامِد المُعَامِد المُعَامِد المُعَامِد المُعَامِد الم

اقبال جعفری ۲۰ اقبال درمانتحر ۲۵ اکبرالدین صدیقی ۷۷ اگنی ۱۳۳۳ الم مظفرتگری ۱۳۱،۴۷۵ العزی ۱۳ البیرونی ۲۰۳۱ امام الدین شهباز ۱۵۴۳ امام رازی ۱۵۴۴ 41)

آدم (حفرت) ۱۲۵ آذر باره یکی ۱۰۸، ۱۲۷ آؤن (زبلورانج) ١٠١٧ 1 DIR 401 12 آشين الفرد ٢٣٠ A billioni آئی سس د یوی ۱۰ آغا حشر كاشميري ٥٥ آشاته ددا ابوالعلامودودي سا ايرابيم على عادل شاه جكت كرو عمر ٥٥٠٥٢٠٣٠ ايراتيم عليه السلام ١٣٤،١٣١، ١٣٧ این انشا ۱۵۱ التحيني اا r9 71 اجمل خال ۲۷ ا چی شرو ۲۷ احر گراتی ۱۵۵،۱۵۳ اضتام حسين ٢١ اخر الايمان ١٦، ١٢، ١٩،٥٠١، ١١٥ اخر احس ١٠٢٠١٠١١ וניים זורו מזורות اریمی ۳۹ ارجن ويو 21،44،11

مجواني ۲۸ يرج زائن چكست ١٩٠٨م يركت رائے ٥٠ 19 11 يرج مواكن ويال احقر ٢٥ بيتاب سنسار يوري ١١٤ ١١١ ١٢ لى دند ١٢٠ AA.Ar Usto DE بيكم القياز ٥٠ 10.142 15 04 بيدم واري (وارثي) ۵۰ بهاء الدين باجن ١٩٠٥،٣١ بشيشور برشاد منور للعنوى ١٨٨، ١٨٩، ١٥٩، ٥٦، ٢٤، 112 all al+ 129 Ta912 AT 244 بلقيس ٢، ١٩٩١، ١٥٠، ١٥١، ١٥١، ١٥٨ عدار ۳۹ بهادرشاد ظفر ۲۹،۳۹ مدید אולט דיווידיוויביוו بحيرو ٥٥،٥٥،٢٥ يربت ماكن ٢٥ يرجيتورورما (واكز) ١٩٠٠ ٢٨ PAIPLIT PE אַנולטוֹנוני אוויבאו يرجود بال شرعائق ٥٢ ياكرتي ع پرم زائن علید پرتی ۲۲ يفاد ١٦

امن الدين اعلى ١٣٥ ות בולים ארוחרו אואואו אואואו این گرائی سما، ۵۵۱،۱۲۰ اميرخسرو 100 امير ينائي ١٣٥،١٣٣ 44 Ulay انيس فاروقي ٢٧ וגננצו דדו בדידוו انوار الحسن ٨٤ SAITTITT POP 111 650 ایشتر د یوی ۸ الميث (ألى الس اليان ۱۵۹٬۱۲۱٬۱۱۳ اليس-اليس-مينس ريحاتي ١١٦،١١٦ الع بعليه السلام ١٥٠ · · · باوث (یی۔وی) ۲۷ باصط السوائي ٥٤ A ((52) 04 PO.FF.FF.FD loz بالوكوروزائن ٢٢ بالح بيارى لال ٢٢،٥٢ بواري لال شعله ۱۲۳ A UN MS 2/2

\$ ÷ > ٹاقب کانیوری ۵۵ طود ۱۵۳ A Etj 400 جالوت ١٥٢ r9 =12 جان کیش ۱۰۴ جميل الدين نير ١١٣ جكن ناته خوشتر ٢٩١،٣٢ ٢٤ جك موجن لال روال ٢٦١ جگر بریلوی ۲۲ SPIM AS SER STORE ہے گویال جی ۵۳ جنیری ۳۹ جوابر على ٢٦ جيل جالبي ٢٨٠٢٣ جعفرطابر ١٢٠١١٦، ١٣٦، ١٣١٠ ١٢٠ ١١٠٠١ A 1/48. جلال الدين محد أكبر ٢٩ جيائلير 19 چرنیل ۱۳۲٬۱۳۲٬۱۳۲ 4 6 4 عائد زائن ريد جائد ١٠٢،٩٨،٩٦ 101.101 12

ياندورنك عارس 19 -16 بالكر (الين) ١٩ پی پری ۲۲ MA Jul پند عدرتی وهر یی رآن ۵۲،۳۳ يدُت داريكيل ٢٩ يندت دينا ناته مدن ۵۲ پندت سری کرش ۵۳ پندت وای قر ۸۸،۸۳ یادری شلز ۱۱۳ یادری رحت سی واعظ ۱۱۵ بیارے لال شاکر میرشی ۱۱۵، ۱۲۵ שלכפות ואים \$ = \$ A 1225 تاك كاشميري ١١٨ ١١٨ ر لوچن ۲۵ تلسى داس ١٦٠ 10r 7 قيم الداريٌ ١٣٤، ١٣٨، ١٣٩، ١٣٠ لوك يتدخروم ٢٨،١٨٥،١٨٥ إ١٠٢،٩٣،٨٨ تكارام مه 29 Me 82 لقى ١٢٣٠١١٣ تفامس براؤن ١٠١٧ é = > فير (ای۔ بی) ۲۳

ور بودهن ۸۸ 4 8,0 دهرتی ماتا ک ويوياني (سر) 19 ديويحاك ١٣٣ ووازوه المام ٢٢ دواركا يرشاد أقتى ٢٣٠٨٣ دينا ناته مجر دبلوي ۵۳ وركا ياشاد من 00 800 608 4 124.66 PAILLE CON 1942 وشيرف ١٥٠ 48 313 وامودرزکی تھاکر ۱۰۲،۹۵ دی پرشاد صدا ۱۱۳ د یا فتکرنسیم ۱۳۲ وهونتري ٢٢ ديوکي ۵۸ وْاكْنْرْ مِحْد المعيل آ زاد فَتْحْ يورى ١٥٧ 10 213 دُانَا (چاندريوي) ١٠٩ ويك زك ٨ ra Jones נוננט אף

\* 6 C \$ عالى (الطاف حسين) ٢٦، ٢٤، ٣٩، ٥٦، ٥١، ١١١، درونا جاريه ٢٨ حسن ویلوی ۲۹ عليم وانسزائ وجمي ٢١،١٥٥،١٧١ حسن الدين احمد ١٠٢٧ ١٥ حرت موباني (مولانا) ۲۰،۷۰ د د ۵،۷۵ ک ۸،۷۵ عابدالله افسر ميرشي ٢٢٠٦٢، ١٤،٥٥١ ١٨ تحكيم مولانا محمد الفاروق مصري ٦٣ حفظ جالندهري ١٣٢،٤٨،١٣١ حسن ( دعرت ) ۱۳۲ حسين (حضرت) ۱۳۲،۱۳۲،۱۳۲ \$ 5 \$ خواجد دل محد ۱۱۰۵،۲۵ می ۱۸،۸۵،۸۱ می خواجه عارف بخش ٢٧ فليفه عبراقكيم ٥٢ غليل الرحمٰن اعظمي ٢٨٠،٧٨ خواص استاراسا فعز عليدالسلام ما خرشد كا ١١ 6 0 واؤدعليه السلام ١٥٩١١٥٥١١١٥١ واؤد (وتي شام ) ۲۸ وهرت راشخر ۲۸

ושנוקהנו דים روبوث برونک ۱۰۴ روزين (ؤي ـ بي) ١٠١٧

رسول اكرم حفرت محد ١١٠ ١١، ١٠ ، ٢٥ ، ١٦ ، ١٣٢ ، ١٣١ ،

109 AFT AFT AFT AFT

ريحان لكحنوي ١٢٧

4 1 4

6: 0

زطام یک ۱۳۳

נש זוף דו מווים בוו

زردشت ۸

زينت ماجده ٢٥٠٤٧

11. CJ3

زيغون مهمها

زيتون ١٣٦٢

زين العرب ١٣٦٧

زين العابدين ١٣٣

زنگی د يو ۱۳۳

IDEA UZZ

€ U €

ساطل (ۋى نيوش) ١١٢

سامري ١٥٢٠١٣٩

ساوتری ۲۵

ماغرظای ۲۹،۵۷،۲۹ معد،۵۵

1.9 0176

6 3 4

1FE.90

راوحا ۲، ۲۰

رانوت اا

راشد کا

رامانج ۲۰۰

راباتد ۲۰

راول ۱۳،۵۱،۱۵،۱۱۱

راوعيكا ٢٨

r9 E1,

راج ببادر بحوش ۲۹

رائے بہادر فنظر دیال ۵۲

راج زائن اربان ۵۵،۵۵

رائ بهاورموج ٢٠١٢

دام آمراداد کے

رام زائن لال بني مادهو ٨٨

LAITA Ulgelo

رازسنتو کامری ۸۸،۸۹

رشي ۱۳۲،۳۷

رحمن جای ۱۴۷،۱۰۸

رشيد احمر صديقي ۲۵،۲۰

رضازيدي ٢٠

191101 F

74 174 W

سيد محى الدين قادري زور ٢٦ سيدميرال باتى ١٥٠،٥٥٥،١٥١ سيرتعيم الدين (ۋاكثر) 22 سيد يوسف حسين خال ٢٤ سياب أكبرآ بادي ١٣٢،١٠٢،٩٣،١١١،٣٩ سيوك اعلى عال عال عاما سبيل عظيم آبادي ١٣٢ سيدآ صف (مولوي) سا شاومنی (مراتفی شاعر) ۱۳۲ شاه علی محمد جیوگا مرحنی اس شاه بربان الدين جاتم ٢٣٠، ٢٧ شاه زاب چشتی ۲۸ شاه نیاز بر بلوی ۲۹، ۲۹، ۸۸ شاوعارفی ۲۳ شری دیوی ۵۹ شاه زاب على زاب ١٠٤ شبلى نعماني ١٣٦،١٣٢،٣٩ شرف الدين على شرف ١١٣٠ شرف الدين اين عينن ١٣٦٧ فياك ١٥٠ شری ۲ 45.7 ILE A UP A J

ستيد ريكاش مبتاب پسروي ٢٥، ٢٩،٥٢، ٢١ مرور جہال آبادی ۲۲ خاوت مرزا كا مردار على م مراج الدين احمد خال سأتل والوي ١٢ سليم شنراد ۲۰۱۲، ۱۸، ۱۸، ۱۵، ۱۵۲، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۲۰ سليمان ٢، ١٥٨ ،١٥٥ ، ١٥٨ ، ١٥٨ سلطان احمر صديقي ٥١ سلطان محرقلی قطب شاه ۲۲،۳۲ مسام ۲۲،۶۷ سلطان على ٢٠ رسوتی ۲۵ ريال ٢٢ سران اورنگ آبادی ۲۸ سورج يرشادتقور ١٦٦ سوای شکر آ جاریه معادت بارخال رتكين ٢٩ سورج ٹرائن میر دبلوی ۱۳،۳۳،۳۳، ۲۷ مرك ويوتا الا سواع ۱۲ FY bij POINT, PERMITTIF CH سيد مسين قاوري شور ۲۲،۲۲ سيدمسعود حسن رضوى ١٨٠١٤ سيد الله ألقى ١٩٧ ميزمين ١٢٠

طوطارام شایان ۱۳،۳۲،۵۳ 6 6 6 ظرانصاري ۲۲ ظفراقال ۱۲۵۲،۹۳۵۷ ظفر على قال ٢٦، ١٥، ١٢، ١٢، ٢٢ ، ١٤ € 2 € טוק של לו דדונידיוו على (حفرت) ١١، ٢٢، ٢٢، ١٣٣٠ ١١١ ١١ ١١ ١١٠ غتر بهرا یکی کار ۹۸، ۹۹، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۲ عيلي (حفرت) ۱۲۹،۱۲،۱۱۱،۱۲۱۱،۲۵۱۱ ۱۲۲ عبدالحق ٢٠ عبد القادر مروري ۴۷، ۱۳۷ عبدالله تطب شاه ٣٦ של דיייםויםםו على عادل شاه شانى شايى ٢٦،٥٥،١٢، ١٥٥ على بخش بتجر سال، الال. ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۵، ۱۵۹ عمران (يدر مريم ) ١٢٠ عبدالعلى راجي ١٣٢،١٣٢ ١٣٨ على اكبر ١٣٣ على اصغر الهما عبدالسحان ١٩٠،١٥٩،١٥٤ عرر (مفرت) ۱۳۰،۱۲۹،۹ (۱۳۰،۱۲۹،۹ ا عبد العزيز خالد ١١، ١٥، ١٥، ١٠١١، ١٥٠١ ما ١٥٣٠١٥ عنايت على ٢٢ AA:AY GOO'S عميق حنفي مهما، ١٣٧ عنايت للصنوى ١٣٦، ١٣٨، ١٣٨، ١٩٨ ١٨٨

الله الله شيو/شكر ١٩، ١٩، ٢٥، ١٥، ١٥، ١٥، ١٥، ١٥٠ فتكرآ جاريه ٢٠ شیش ناگ ۲۰ شهال يعفري ۲۹، ۲۳، ۲۳، ۲۳، ۲۸ د ۲۸، ۲۸ فتكروبال فرحت ١١١،٥٣،٣٢،١١١ شيو برشاد ساخل ۱۲۴ شخ على حزى ١٦٨ شیخ بحوانی گرهوی ۲۷ في فريد (ۋاكنر) ٢١ شرمحمه خال ايمان ۱۲۳ شيرن ۱۳۵،۱۳۳،۱۳۲ ماد ۱۲۵ عليى رانا ١٣٣ صادق ١٠٠٠١ صفدرعلي ١٠٩ صحى ١٣٤ و١٣٩ ماد ١٣٨ صحاف ١٥٩ صدرالدين محر خال فائز وبلوى ١٨٤٣٨ صلاح الدين يكسو ١٣٦،١٣٢ € 0 € المير (مرزا) الاابرا \$ b \$ طالب شاه آباری (دُاکر) ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۲۵ 152 117 Jb طالوت ١٥٢ طيحوس سوندا 400 قاضي محر فوث فضا ١٨٠٤٤ قدرت الله قدرت راميوري ١١٢ قاقامشيب ١٣١٢ قاويطره ١٥١٠١٢٥ قاضي سليم ١٩٠١١٥٢ قرريس (پروفيسر) ١٨٠١ قزلباش خال أميد ٢٨ المحل فقال ١٤

4 5

كاليدال ١٥٥ كرش (مرى) من دم، دم، دم، دم، دم، دم، دم، دم،

\*7. F7. 87. 20. AC. +F. 7A. CP. TT

كي طاباد ٨ كتبيالال بندى ١١١ كيول كشن ١٣٠١٥ zriz Bit كور بدرى كرش فروع ٢٥

انیتی / انیش ra MY - 120 كوروكويند على عهم

الياني يرعضوروبال ٢٣

علامدائن جوزى عام

600

عالب (اسدالله خال) ۲۲،۲۹،۱۵ غواصي ٢٣٠ ١٩١١ ١٨١١

غلام حسين الله يوري ١٥٥،٥٥٠ ١٥٤ غياث متين عوا

غلام اعز الدين تا مي (والا جاي) ١٢١،١١٣،

ADZ ARA APO APPAIRTMENT

AGISPOISEPI

109 AFA AFFAITH AFE غلام على لطيف ١٣٢ 112 114 1179 1174 USU לעל פווינט מחוי אחו غلام رياني تايال الد، ٨١٠ ١٠١ ١٢٢

\$ i }

فاطمه بنت قيس ١٣٨،١٣٨ 100 30 فريرو( يمن ٢٠٠١٣ ( المعمد) فيض احرفيض ١٠٥،٣٩ فيضى (ابن ميارك) ۲۰۰، ۲۷، ۲۷، ۱۵۷ الكار الأخارة ١١

> توطيغ ١٥٥ مخر الدين أظامي ١١٥ ففل على بقيد مه فلتل الرحن ٩٦، ١٠٢،٩٤ أخون ا ۱۱۲۹،۱۳۹،۱۳۹ فراد

فيبس ١٥٢

مدن مواكن مالوب ٢٨ مرحت الاخر ١٠٨ محرور ( واكثر ) ا، ١٠٠٠ ١١٠ ، ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ١١١١ ، ١١١١ ، ١١١٠ IDIT A top Jose منات ۱۲ ملا تعرالدين ١٥ الم الم منیر نیازی ۱۷ منتاق مدنی کا محريتين 19 کرتی (آریای) ۲۲ مبيش ٢٩ من دينا (كام دينا) ٢٧،٢٢،٣٢ ملك فوشفود ٢٦ MY Bea F9 15 مياكالي ٢٨ محسن کاکوروی ۸۰۳۹ منيرفكوه آبادي ٢٠٠٣٩ مَظْفُرِحْتُنِي ١٠٨،٥٠١،١٠٨،١٠٨ مرزا جعفر علی خال آثر لکھنوی ۲۹، ۵۰، ۲۱، ۲۱، ۲۷، 117,22

29.00 Still كولى چند نارنگ (يروفيسر) ۲۵، ۸۵، ۱۳۲، ۱۳۲، ۱۳۲ AMATICA Etas گوروائلدی ۷۹ AFIAFILA SELES 1.5 015 كريش جوز شرر عداد ١١٨ ١١٩ ١١٠ ١٢٥ ١٢٨ 400 الت ١١ يلي ۲ 19 92/62 تاشي ١٠٥٩،٣٤ ١٥٠١٤ تكشمن ١٩٠٥٥ لاله دولت رام ۲۳ لالدويوان چند گذھوك ٢٦ چمن برشاد صدر ۱۲۰ ۱۲، ۲۷ لالدحو على رام ٥٠ لالدرام زان لال ۵۰ للشمى چندتيم نورمحلي ٢٠٥٢ ٢ اطف النماء م 49 ty 1-9:1+1 150 ليك لينذ ١٠١٣ مارا (اسطوری کردار) ۹۸ A PL

بادعوآ جاريه ٢٠

ميروبلوي ١٥٥

Mr LK ميرانجي مش العشاق ٢٠١٠ يرقى ير ١٩٨٠٢٩ م منشى سردار على يم ١١ منشي رام سهائ تمنا ١٥،٥٠،٨٨،٥٠١ متى ١٠٩،١٠٣ ميلارام وفا ٢٠٦ غثى كنبيالال الكيروهاري ٢٧ منتى ميوالال عاجز ٥٠،٥٠ منشی کالسی رام جاوله ۵۳ منشى كنبيالال مندى ١٩٥ ميتني ارنالكه ١٠١٧ IFT AFOAFFAFTAFFAHT E منتی کیدار ناتھ منت ۱۲۷، ۱۲۲ ميكائيل ١٣٣ مباراجه بهادر برتى ٢٧٩ منشى امام الدين شهباز ١١٢ مهاتا کتم بده ۲۹، ۵۵، ۸۹، ۹۳، ۹۳، ۹۳، ۹۳، ۹۳، ۹۳، 1+1,1++,91,92,94,90 ro state مرحن ۲۲ € 0 € IPPAPE The A Leggot فك راج ١٩

مهاراجه بهادر سر کشن برشاد ۲۰،۹۰ مرتضى احمد خال ٢٣ محداجمل خال ١٢٠ ٢٤ محمد فاروق وحشت بريلوي ٢٥ الد نوشه من بخش ۸۰ مبدى نقى ٨٨١٨٤١٨٥ مرقس ۱۰۹،۱۰۳ ملتن ١٠١٧ محمد عبد الببار خال ماكالوري ١٢٣ موی ( حفرت ) ۱۵۲،۱۵۲،۱۳۹،۱۳۹،۱۳۹ ( ماری ۱۵۲،۱۵۰،۱۳۹ مرزاظيق ١٣١ مرزادير اس مسكين ١٣٢ محود ۱۳۲، ۱۳۳ کی محروامروا ١٣٢،١٣٢ ١٢٤ محرعلى خال مجددي نقشبندي ١٣٢ محرصيف ١٣٢٠ ١٣٣ יפנולנפק דיון ع دجال ۱۳۹،۱۳۸ مولانا عبدالسلام ندوي ۱۳۸، ۱۳۸۸ معود سين خال ١١٨ الدين احد ١٥١ معير خال كر ١٦٠،٥٥٥،١١٠ مولانا جائي ١٥٥،٥٥١ LA.44 (91,01,19,14 31/2 אוולט אדיידידי ميرانين ١٣١٠١٣١

19 127

MARZ do 45 EL39 واجد على شاو اخر ٥٥ وليم يجن ١٠٩ ولي و ليوري ١٣٢،١٣١ وزيرتها اها ويل ين يوري ٨٨ 60/00 بالى ديوتا ٩ انومان ۱۰ دهم ۱۳ 1 5000 MERTINA PS يرس ١٩ بری زائن شربا ساح ۲۳ بيرالال وكيل ا٥ 25.7. 09/4 بدایت ۳۷ بدايت الله ٥٥ 49 205 1 49 EUR 49 3/5 بيريس قريان ١٠٥،١١٨،١١٥ ١١١، ١١٢ عاد

تذير في يوري ٢٩،١١٥٠ ٨٥ ند کشور افکر ۲۵ لقم طباطبائي ١٣٦،١٣٢ نظيراكبرآبادي ٢٩،٥٥،٥٥،٥٥،٥٥، ديكان ١٠٣ AAIAOIAFIATIZAIZZIZF العرقى ٢٤ اظائی ۲۰ نمیادک ۲۰ MINT 117 14 0 نینا (ملک جمال) کے ننب رایا ۸ الربت دائے شوع اس عور عور عدد کار AAZAZ لوبت رائے نظر ۲۹،۷۰،۵۰۸ النيس فليلي عهم بهم نورالحن باشي ۲۷ 6 , 6 ورون ۱۱۰۱۳م وشو ۱،۹۱،۹۹،۲۵،۹۵۰ IF 33 وبانت بيز (پروفيسر) ۲۲، ۲۲ to Uli

ميزى مارنن ١١٣

و کارے کی ایس میں اس کے ایس میں میں اس کے ایس میں اس کے ایس میں اس کے ایس میں اس کے ایس کے

(ح) مقامات

پالگره ۲۳

يونه ۱۸

€ = >

ری ۱۳۷

تكوندى 29

€ = >

€ ÷ >

€ 5 €

جاپان ۸

roig 12

جل بور ۱۰۹

جنوبی امریکه اا

6 6 9

چرکوٹ ۲۵

چين ۱۳،۹،۸

€2€

حيراً ياد ٢٠، ٥٠، ٢٠ ٢٠، ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠

17 - 117 117 117 117 1

( 2 €

خير ١٣٦

6,0

د في ١١٠٤، ١٠٤ ١٠٤ ١٠١٠ ١١٠١ ١١٠١ ١١٠١

ديره دون ٨٨

دریائے ٹیل ۹

() »

آخریا ک

آسريليا ٨

1. T. A. LA. LT. A. S. T.

اجنا ١٩

اجين ا۵

استنول ۲۰

ايريا ٨

اوليس و

البرز ٩

اران ۱۳

امریک ۱۰،۸

1/1/1 car,00,00 1/1/1

44 /1

انگستان ۱۱۴،۱۰۷

اعظم گڑھ ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۸

الليخ يور ١٣٧

الموره 19

· · »

بائل ۱۵۰

MARTE EX

يجاليور مهم

بناری ۲۸

€ = >

باكتان كا، ١٠٠٠ ا • ١٠٠١ ك١١٠ ك١٥٠ ١٥٠٠ ١٦٠

اتال ٢٢

€ 2/2 > 10-11-11-1-10-11 على كره ٢٠١٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ الرب ١٣٧ ﴿ ن ﴾ فرات ۹ € 5 € r. 07.5 6 5 > كائى ١١،٩٣ كيل وستو ٨٩ 112 315 کرساک گرا (کود) ۹ 9 1705 كوه ور ٩ می تارا ۹۰ کلیان ۱۲۳ كنعان ١٥١ كل كاول ١٨ كياش ٢٠١٩ كوئن لوئين ٩ كوكل ١٥٥ مجرات ۲۲ كوركم يور ١٠ 94.19 6

دریائے سرسوتی ۲۵،۹ 10.9 8/2 Lus 6 3/3 > راجستمان ۷۰ راولینڈی ۸۳ روم الدما € 1/5 € € U € ارنات ۹۰ 101,101 L مهارتيور ١٢٧ مونده ۱۲۳ مورت ١٩٧ سيون ا۳ 4 J > 11 1.1. A € 00 € 6 6/6 \$ طور (كوه) ٩

كوجرنواله ١٠٧

کالپور ۱۹۳۳ کیرو ۱۹۰۹ کیرو ۱۹۰۹ کیرو ۱۹۰۹ کیرو ۱۹۰۹ کیرو ۱۹۰۹ کیرو ۱۹۰۹ کیرو کی استان ۱۹۳۱، ۱۹۳۱ کی استان ۱۹۳۱، ۱۹۳۱ کی استان ۱۹۳۱، ۱۹۳۱ کیروپ کیر



The inimitable Dr. Syed Yahya Nasheet has over the last two decades emerged as one of the most profound and prolific writers and a great crudite in an otherwise humdrum but ever-expanding Urdu world. Endowed with a down to earth humility that he is born with,

coupled with a passionate urge to learn, he nonchalantly rose to enviable heights emulated by a few and surpassed by even fewer. His sojourn from a humble high school headmaster to the impressive literary circles of Nadvatul Ulema, his confident participation in aweinspiring seminars, his marvellous command over ancient scriptures, languages and orientalism have earned him a niche with transcontinental recognition. Despite unrivalled fame he remains a true son of the soil (Kalgaon) and embodies the pristine innocence and essence of rural India, many urbane stalwarts are clearly unaware of. Blessed with sanctity and purity of thought as well as transparency of character, his enriching manifold works offer a treat to the reader as he merely remains a mean for the whole caravan of literary fragrance that flows from unseen world and destined itself at the universal point of his humble pen. Publisher

## Ustoori Fikr-o-Falsafa

(Urdu Shairi Mein)

Author
Dr. Syed Yahya Nasheet